# باطنى بياريول كى تعريفات، أسباب وعلاج وديگرمفيدمعلومات برينى ايك رہنما كتاب



# باطنى بياربول كي معلومات



• خود پندی کے کہتے ہیں؟ 36 • برگمانی کے حرام ہونے کی دواصور تیں 143

• حد کے چودہ علاج 50 • تگبر کے آٹھ اسباب وعلاج 279

• مُدَابِنَت كي كبت بين؟ 107 • فَمَافَت كي كبت بين؟



پیشکش: مجلس المدینة العلمیة (شعبه بیاناتِ دعوتِ اسلامی)

# باطني بياريول كى تعريفات،أسباب وعِلاج وريكرمفيدَ معلُومات بِرَمَنِي ايك رُمُهُمَا كتاب

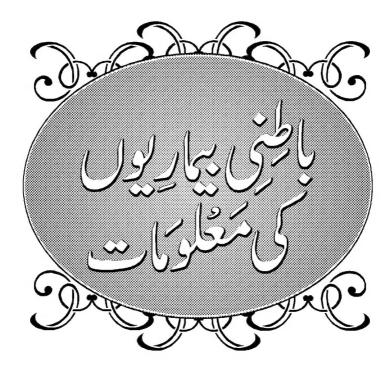

پیش کش

مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامى)

شعبة بيانات وعوت اسلامي

اشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراچي





-وَعَلَى اٰلِکَ وَاصْحٰبِکَ يَاحَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

نام كتاب : باطنى بيار يول كى معلومات

پیشکش : مجلس المدینة انعلمیة (شعبهٔ بیاناتِ دعوتِ اسلامی)

سن طباعت : شَعْبَانُ الْمُعْظَّمِ ١٣٣٥ ، هجرى بمطابق جُون ١٠١٠ء

تعداد :

ناشر : مكتبة المدينه باب المدينه (كراجي)

#### تصديق نامه

عواليمبر: ١٩٢

تاريخ المشعبان العظم ١٣٣٥ عد

اَلَحَمَٰذُ لِلَّهَ رَبِّ الْعَلْمِينَ وَالصَّلَوْهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّهِ الْفَرْسِلِينَ وَعَلَى اله وَاصْحَا به الجَمْعِين الصِّدِينِّ كَي جَالِكِ الْعَلْمِينَ وَالصَّلَوْهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّهِ الْفَرْسِلِينَ وَعَلَى اله وَاصْحَا به الجَمْعِين

باطنی بھار یوں کی معلومات

(مطبوعة مستحصة المعديده ) بي محكس تحقيق أنت ورسائل في جانب الطرحاني في مُوشش كالله ي محكس في المصرطالب ومفاجع كاعتبارت مقدور فهر الما حظ تراياب البند كم يوزنك يأكمات كي فلط يول كاذ مرتكس بينين.

مجلس تعتیش کتب در ساکل (وعوت اسلامی) 03-06-2014



# Email: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net





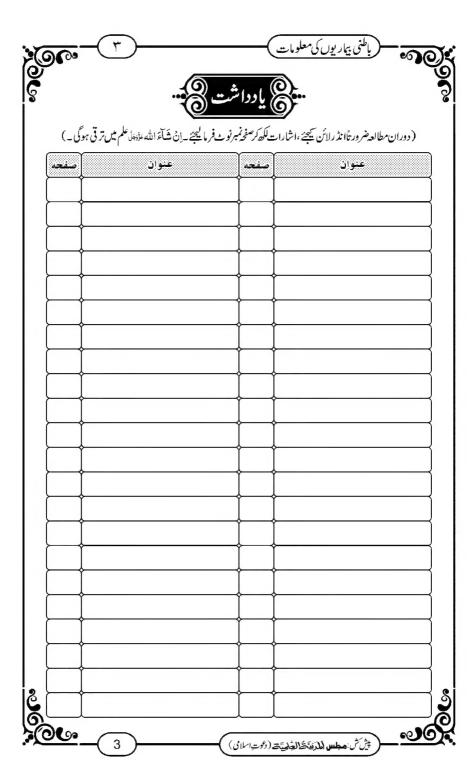

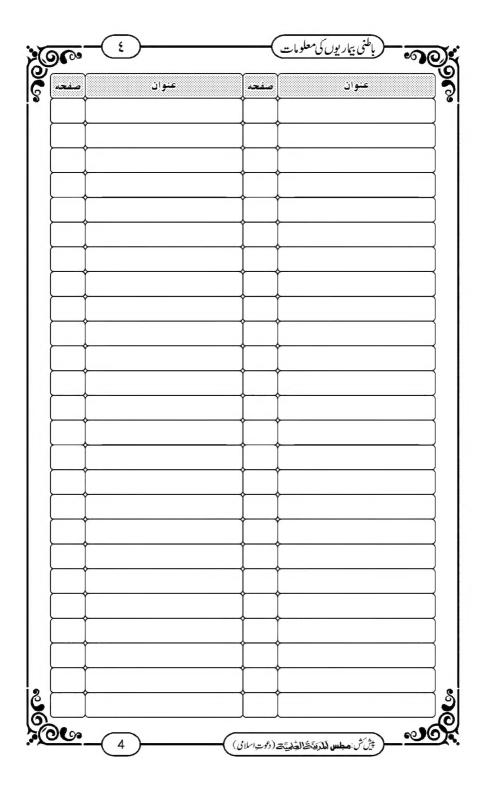

(باطنی بیار بول کی معلومات

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

# '' گَنَا ہُوكَ سے بِچَايِّارِ بِ !'' كے بِندرہ جُرُوف كَنْ نَسِبت سے ارك بَناب كورير عضا كَنْ 15 نَسَتَنِيلٌ''

فرمانِ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم: نِتَلَةُ الْمُؤُ مِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ مسلمان كى مَيْت اللهِ عَمْل سے بہتر ہے۔ (معجم عبر، يعيى بنقيس، ٢٠، ص١٨٥ ، حديث: ٥٩٣٢)

﴿١﴾ بغیرا چھی نیّت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ **دومکد نی بھول کی پھول** \*۲﴾ جتنی الچھی نیّتیں زیادہ ،اُ تنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بارکھ و (۲) صلوۃ اور (۳) تعوؓ ذو (۳) تسمیہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پراُوپردی ہوئی دوعر بی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتیوں پرعمل ہوجائے گا۔

(۵) رضائے الہی عزیم کی کیلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۲) دسیؓ الُوسٹے اس کا باؤ صُواور (۷) قبلہ رُومُ طالعہ کروں گا (۸) قر آئی آیات اور (۹) اُحادیثِ مبارَکہ کی زیارت کروں گا(۱۰) جہاں جہاں جہاں 'اللّٰه ''کانام پاک آئے گاوہاں عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پُرُهُوں (۱۱) جہاں جہاں جہاں جہاں مبارَک آئے گاوہاں صَلَّى الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پُرُهُوں گا۔

(۱۱) جہاں جہاں 'دسرکار' کا اِسْمِ مبارَک آئے گاوہاں صَلَّى الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پُرُهُوں گا۔

گا۔ (۱۲) (اپنے ذاتی نیخ پر) '' یا دواشت' والے صفحہ پرضَر وری زِکات کھوں گا۔

(۱۳) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۳) فرض علوم سیکھوں گا۔

(۱۳) کتابت وغیرہ میں شَرْعی غلطی ملی تو نا شرین کو تحریری طور پَرمُطّع کروں گا۔

(۱۵) کتابت وغیرہ میں وَغیرہ کو کتا ہوں کی اُغلاط صِرْ ف زبانی بتانا خاص مفیرنہیں ہوتا)

باطنی بیاریوں کی معلومات

# و إجمالي فهرست هجية.

| صفحه | موضوع                                          | صفحه | موضوع                                      |
|------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 179  | (23)غفلت،تعریف،تنبیه                           | 7    | المدينة العلمية كاتعارف                    |
| 183  | (24) قسوت يعنى دل كى تخقى ،تعريف،اسباب وعلاج   | 9    | باطنی گناہوں کی تباہ کاریاں                |
| 190  | (25)طع ،تعریف،تنبیه                            | 17   | 47 باطنی مہلکات کی تعریفات                 |
| 193  | (26) تملق (چاپلوس) ،تعریف،اسباب وعلاج          | 27   | (1)ريا كارى ليعنى دكھاوا،تعريف،اسباب وعلاج |
| 199  | (27)اعمَّا دِخلق،تعریف،اسباب وعلاج             | 36   | (2) عجب یعنی خود پیندی ،تعریف ،اسباب وعلاج |
| 202  | (28)نسيانِ خالق ،تعريف،اسباب وعلاج             | 43   | (3) حسد، تعريف، اسباب وعلاج                |
| 209  | (29)نسيانِ موت، تعريف، اسباب وعلاج             | 53   | (4) بغض وكينه، تعريف، اسباب وعلاج          |
| 213  | (30) جرأت على الله ، تعريف ، اسباب وعلاج       | 57   | (5) حب مدح ،تعریف ،اسباب وعلاج             |
| 219  | (31) نفاق ،تعریف،اسباب دعلاج                   | 62   | (6) حب جاه ، تعريف ، اسباب وعلاج           |
| 224  | (32) اتباع شيطان ،تعريف، اسباب وعلاج           | 71   | (7) محبت دنیا، تعریف، اسباب وعلاج          |
| 231  | (33) بندگی نفس، تعریف، اسباب وعلاج             | 85   | (8) طلب شهرت، تعریف، اسباب وعلاج           |
| 237  | (34)رغبت بطالت ،تعریف،اسباب وعلاج              | 92   | (9) تعظیم امراء، تعریف، اسباب وعلاح        |
| 243  | (35) كراهت عمل ، تعريف ، اسباب وعلاج           | 97   | (10) تحقير مساكين ، تعريف ، اسباب وعلاج    |
| 248  | (36) قلت خثيت ،تعريف،اسباب وعلاج               | 101  | (11) اتباع شهوات ،تعریف،اسباب وعلاج        |
| 256  | (37) جزع ،تعریف، اسباب وعلاج                   | 107  | (12) مداهنت ،تعریف،اسباب وعلاج             |
| 260  | (38)عدم خشوع ،تعریف،اسباب وعلاج                | 112  | (13) كفران نعم، تعريف، اسباب وعلاج         |
| 264  | (39)غضب للنفس ،تعريف،اسباب وعلاج               | 116  | (14) حرص، تعریف، اسباب وعلاج               |
| 271  | (40)تَسَاهُلُ فِي الله ،تعريف ،اسباب وعلاج     | 128  | (15) بخل، تعريف، اسباب وعلاج               |
| 275  | (41) تكبر،تعريف،اسباب وعلاج                    | 133  | (16) طول امل ،تعریف، اسباب وعلاج           |
| 284  | (42) بدشگونی ،تعریف،اسباب وعلاج                | 140  | (17) سوءِ ظن (بدهمانی) بتعریف، اسباب وعلاج |
| 293  | (43) شاتت،تعریف،اسباب دعلاج                    | 153  | (18) عنادحق ،تعريف،اسباب وعلاج             |
| 301  | (44)اسراف,تعریف،اسباب وعلاج                    | 157  | (19) اصرار باطل، تعریف، اسباب وعلاج        |
| 312  | (45)غم دنیا،تعریف،اسباب وعلاج                  | 163  | (20) مکروفریب،تعریف،اسباب وعلاج            |
| 318  | (46) تجسس،تعریف،اسباب وعلاج                    | 170  | (21)غدر،تعریف،اسباب وعلاج                  |
| 327  | (47) (رحمت الهي سے) مالوين بتعريف، اسباب وعلاج | 175  | (22) خيانت ،تعريف، اسباب وعلاج             |

&...&...&...&...&...

6

بين كُن : مطس ألمد فين شالع لمية دووت اسلام)

٧

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْم

# المدينة العلمية

از: بانی دعوت اسلامی، عاشق اعلی حضرت، شیخ طریقت، امیرِ املسنّت حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه

اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى اِحْسَانِهِ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهِ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَيْ فِي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فِي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فِي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فِي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فَي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فَي اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ فَي مَعْتَم مَرَ عَلَيْ عَلَيْ مِعْتَ اوراشَاعِتِ عَلَم شريعت كودنيا بهر ميں عام كرنے كاعَزُم مُصَمَّم ركھتى ہے، إن متام أموركو بحسن وخو بي سرانجام دينے كے لئے مَتَعَدَّدُ مُجالس كا قيام عمل ميں لايا گيا ہے جن ميں سے ايک مجلس المحدينة العلمية " بھى ہے جودعوتِ اسلامى كے عُماء ومُعْتيانِ كرام كَثَّوهُمُ اللهُ تعالى پرمشمل ہے، جس نے خالص علمى بخقيقى اور إشاعتى كام كا بيرا الحّاليا ہے۔ اس كے مندر جد ذيل جوشعے ہيں:

(1) شعبه كتُبِ اعلى حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه (2) شعبه ورسى كتُب

(3) شعبه اصلاحی کُتُب (4) شعبه تراجم کتب

(5) شعبة تفتيشِ تُتُب (6) شعبة تخرت كالشعبة تشكير الشعبة تخرت كالشعبة تشكير كالشير كالشعبة تشكير كالشعبة تشكير كالشعبة تشكير كالشرك كالشعبة تشكير كالشعبة تشكير كالشير كالشير كالشير كالش كالشعبة تشكير كالشر ك

"المدينة العلمية"ك اولين ترجيح سركار اعلى حضرت إمام أبلسنت عظيم

يُشُ شَ : مطس أَلَدُ فَيَنَدُ العِلْمِينَة (وعوت اسلامى)

(Olo-

<u>എ</u>

البُرُكت، عظیمُ المرتبَت، پروانہ شمعِ رِسالت، مُجَدِّدِدِین و مِلَّت، حامی سنّت، ماحی و البُرُکت، عظیم المرتبَت، پر طریقت، باعِثِ خَیْر و بُرُکت، حضرتِ عَلاَّ مہ موللینا الحاج الحافِظ القاری شاہ إِمام اَحمد رَضا خان عَلَیْهِ دَحمهٔ الدَّحلن کی گِران ماید تصانیف کو عصر حاضر کے نقاضوں کے مطابق حتّی الْوَسع سَهُل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی جقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور محلون عادن خرمائیں اور کے حراک کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دومروں کو بھی اِس کی طرف سے شائع ہونے والی کُتُب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دومروں کو بھی اِس کی حرف سے شائع ہونے والی کُتُب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دومروں کو بھی اِس کی حرف سے شائع ہونے والی کُتُب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور

الله عنه العلمية "كودن الله عنه وعوت اسلامي" كى تمام مجالس بَشُمُول "المحدينة العلمية" كودن كرون يور إخلاص كيار بهوين اور رات بار بهوين ترقى عطا فرمائ اور بهارے برعمل خير كوزيور إخلاص سے آراسة فرما كردونوں جہال كى بھلائى كاسبب بنائے بمين زير گنبد خضراشهادت، جنّت البقيع ميں مدفن اور جنّت الفردوس ميں جگه نصيب فرمائے۔

**آمِينُ بِجَالِالنَّبِيِّ الْآمِينُ** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



رمضان المهارك ٢٥ ١٩ هـ

୕୶ଡ଼

ٱڵ۫ٙػؠ۫ۮؙۑڷ۠ۼۯۜؾؚؚٵڵۼڵؠؽؙۏؘٵڵڞۧڵۏڰؙۏٵڵۺؖڵٲۿؙڔۼڵ؈ؾۣۜڽؚٵڵؠؙۯڛٙڸؽؙڹ ٵڝۧٵڹۼۮؙڣؘٲۼؙۅ۫ڎؙۑؚٵ۩ڥڡؚڹٵڶۺۧؽڟڹۣٵڵڗۧڿؽۣؠۑؚۺؠٵ۩۠ڣٵڵڗۧڂڸڹۣٵڵڗۧڿؽۣؠ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہم میں سے ہرایک کواس دنیا میںاینے اپنے جھے کی زندگی گزار کر جہان آ خِرت کے سفر پرروانہ ہوجانا ہے۔اس سفر کے دوران ہمیں قبرو حشراور پُل صِر اط کے نازُ ک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا،اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکا نہ ہوگا۔اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں دارِآ خِرت کی آبادی جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز اور کچھ باطنی مثلاً إخلاص ۔ اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قبل اور بعض باطنی جیسے مکبُر۔ اس یر فِئن دور میں او اَ ل تو گنا ہوں سے بیخے کا ذہن بہت ہی کم ہے اور جوخوش نصیب اسلامی بھائی گناہوں کے عِلاج کی کوششیں کرتے بھی ہیں تو ان کی زیادہ تَر توجُہ ظاہری گناہوں سے بیخے پر ہوتی ہے۔ایسے میں باطنی گناہوں کا عِلاج نہیں ہویا تا حالاتکه بیظا ہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک باطنی گناہ بشارظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔مثلاً قتل،ظلم ،غیبت ، پُغلی ،عیب دَری جیسے گنا ہوں کے پیچھے کینے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہوناممکن ہے۔ چنانچہ اگر باطِئ گناہوں کاتُسَلِّی بَحْش عِلاج کرلیا جائے تو بہت سے ظاہری گناہوں سے بچناان مُ شَاءَ الله عَنْهَ مَلْ بِحداً سان موجائے گا۔

باطنی بیار بوں کی معلومات

حُجِّةُ الْإِسْلام حضرت سيّدُنا امام مُحمد غزالي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى لَكُصّة بين: ﴿

'' ظاہری اَعمال کا باطنی اُوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلَّق ہے۔ اگر باطن خراب ہوتو ظاہری اُعمال بھی خراب ہوں گے اور اگر باطن حَسَد، رِیا اور تکبُر وغیرہ عُیُوب سے ياك بوتو ظاہري اعمال بھي وُ رُست بوتے ہيں۔ ' (منهاج العابدين، ص١٣ ملخصًا) باطني گناہوں کا تعلق عموماً ول کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا دل کی اِصلاح بہت ضروری ہے۔ ا مام محمد غزالى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى ايك اور مقام ير فرمات بين: " جس كى حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ ول ہے کیونکہ بیتمامجسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرتیرا دل خراب ہوجائے تو تمام اعضاء خراب ہوجائیں گے اورا گرتواس کی اصلاح کرلے تو ہاقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخو دہوجائے گی۔ کیونکہ دل درخت کے تئے کی مانند ہے اور باتی اعضاء شاخوں کی طرح ، اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تینے پر موقوف ہے۔ تو اگر تیری آئکھ، زبان، پیٹ وغیرہ درست ہوں تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ تیراول درست اور اصلاح یافتہ ہے اور اگر بیتمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہوں توسمجھ لے کہ تیرا دل خراب ہے۔ پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ دل كا فساد اورسكين بـــاس ليه اصلاح قلب كى طرف بورى توجه دے تاكه تمام اعضاء کی اصلاح ہوجائے اور تو روحانی راحت محسوس کرے۔ پھر قلب کی إصلاح نہایت مشکل اور دشوار ہے کیونکہ اس کی خرابی خطرات و مَساوِس پر بَنْنِ ہے جن کا پیدا

کی ہونا بندے کے اختیار میں نہیں۔اس لیےاس کی اصلاح میں پوری ہوشیاری، بیداری کی محمد

**O**(9)

<u>•၈</u>0)

وربہت زیادہ جدُّو جُہُد کی ضرورت ہے۔انہی وُجُوہات کی بنا پراَضُحَابِ مُجاہَدَہ ورِ یاصَّت می اور اَربابِ بَصِیرت اُس کی اِصلاح کا اِصلاح کا زیادہ اُس کی اِصلاح کا زیادہ اُمہاے العابدین ہم ۱۶۲)

میٹھے میٹھے اسلامی بھا تیو! ہراسلامی بھائی پرظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی بھر پور توجُہ دینالازم ہے تاکہ ہم اپنے دار آخرت کوان کی تباہ کار یوں سے محفوظ رکھ سکیں ۔ باطنی گناہوں کاعلم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت، غظیمُ البَرَکَت، مُجَدِّدِدِین ولِلَّت، پَروائ شَمَع رِسَالَت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عکیہ دَحمة الرَّحلُن ' فقا وکی رضوبی' جلد ۲۳، صفحہ ۱۲۳ پرارشا دفر ماتے ہیں: 'مُحکر مَاتِ بَالِون مَا اللهِ اللهِ عَلَى مُنوعات مَثَلاً) تکبر وریا وعجب (یعن غرور) وحسد وغیر ہا اور ان کے مُعَالَجَات (یعن علاج) کہ ان کاعلم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔'

باطنی گناموں کے علم کی اِسی اہمیت وضرورت کے پیشِ نظر ایک بارشیخ طریقت،
امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری
رضوی ضیائی دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه نِ مُجلس المعدینة العلمیة کے سامنے اس خواہش
کا اظہار فرمایا کہ باطنی مُمہلاگات پرایک ایسی کتاب مُرشّب کی جائے جس میں حَتَّ المَقَدُور
ہرایک کی تعریف، آیتِ مبارکہ، حدیثِ پاک، حکم اور حکایت ہو۔ جس سے اسلامی

کے بھائی واسلامی بہنیں اِسْتِفَا وَه كرسكيں \_ نيز آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه نے چِنر مُبْلِكات پر کے

**O**(9)

(1) ....اس كتاب مين فقط اعلى حضرت، مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَدَيْهِ دَحَمَةُ الوَّحُنْن كَ فَاوَى مِن رَضِ فَقط اعلى حضرت، مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَدَيْهِ دَحَمَةُ الوَّحُنْن كَ فَاوَى رضوبي شريف مين وكركرده چاليس 40 اور عَادِفُ بِاللَّه حضرت على علامه عبد الغنى نا بلسى عَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْقَدِى وحُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيِّدُ نا امام محمد غزالى عليه دَحمَةُ اللهِ الْوَالِي كَ وَكركرده كم وبيش سات 7 إضافى باطنى مُبْلِكات سميت كل سنت اليس 47 باطنى مُبْلِكات اوران كِمُتَعَلَّقاً ت كوبى وكركرا اليا بع-

(2)....مشکل تعریفات سے اِحْیِر از کرتے ہوئے مشہور اور عام فَہُم تعریفات پر ہی اِکِتِفاء کیا گیا ہے البتہ بعض جگہ ضرور تا ایک سے زائد تعریفات کو یکجا کر کے بھی بیان کیا گیا ہے۔

(3).....تعریفات کو بھی حتی المقدور باحوالہ ذکر کیا گیا ہے۔البتہ جہاں کوئی

تعریف باحوالہ دستیاب نہ ہوسکی وہاں اس مُہلکِ کی عام فہم تعریف کر دی گئی ہے۔

<u>•၈</u>0

(4).....بسااوقات کسی چیز کی تعریف میں اُس کی ایک مخصوص قسم یا چنداَ قسام کا اُگا ....

ذکر ہوتا ہے لیکن ہم نے تعریف کا فقط وہی پہلو ذکر کیا ہے جس کا تعلق مُہلِکات کے ساتھ ہے۔

- (5)....بعض جگه مُنهُلِک کی مختلف اَ قسام یا مخصوص صورتوں کو بھی علیحدہ سے مختصراً واضح کیا گیاہے۔
- (6) ...... کشر مُبلِگات کے تحت قرآنی آیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، چونکہ مُبلِگات سے متعلق الیمی آیات بہت کم ہیں جن میں فقط ہلاکت خیز یوں کا ہی بیان ہو، اِس لیے اُس مُبلِک سے متعلق جو بھی آیت دستیاب ہوئی اسے ذکر کردیا گیا ہے۔ البتہ اِس مُبلِک سے متعلق جو بھی آیت دستیاب ہوئی اسے ذکر کردیا گیا ہے۔ البتہ اِس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ اُس میں ہلاکت ہی کے پہلوکا ذکر ہو بلکہ اُس آیت میں متعلقہ مُبلِک سے متعلق کسی بھی پہلو (جیسے فقط مُبلِک کا ذکر ، کفار سے تعلق مُخصوص قسم، متعلقہ مُبلِک سے تعلق مُخلِک کے تحت فقط مُبلِک کا ذکر ، کفار سے تعلق مُخلِک کے تحت فرکر کردی گئی ہے۔ کا دی اُس مُبلِک کے تحت فرکر کردی گئی ہے۔
- (7)....بعض جگه کسی مُنهَلِک کی دومختلف اقسام سے متعلقہ دودوآیات کوبھی ذکر کیا گیاہے۔
- (8) ....قرآنِ پاک کی تمام آیات کوقر آنی رسم الخط میں لکھنے کے ساتھ ساتھ اُن کا کمل حوالہ بھی دیا گیا ہے نیز المدینة العلمیة کے اُسلوب کے تحت آیاتِ

مباركه كاتر جمةً قَى الْمَقَدُور فقط و كنز الايمان " سے بى ليا گيا ہے۔

 پش ش مطس ألمرنية شالعه يقت (دعوت اسلامي

<u>၈</u>

(9).....آیاتِ مبارکہ کی جہال تفسیر کی حاجت تھی وہاں ضرور تأتفسیر بھی دے **9** 

دی گئی ہے تا کہ پڑھنے والوں کواُس آیت کا شانِ نُزُول مُخصوص تھم،متعلقہ مُہْلِک کی اقسام وغیرہ دیگر باتیں بھی معلوم ہوجائیں۔

(10) .....ا کثر مُہلِگات کے تحت اس سے متعلق کم از کم ایک حدیث پاک بھی ذکر کردی گئی ہے، اُحادیث پاک بھی ذکر کردی گئی ہے، اُحادیث کو ذکر کرنے میں اِس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہی اُحادیث بیان کی جائیں جن میں اُس مُتَعَلَّقَهَ مُہلِک کی ہلاکت خیزی کا بیان ہو، البتہ جہال ایسی احادیث وستیا بہیں ہوئیں وہاں مطلق اُحادیث کو (جن میں مُتَعَلِّقَهُ مُہلِک کی تعریف مُخصوص قسم ، اُقسام کا بیان ، علامات یا اَسباب کا بیان ، وُنیوی واُخروی اُنجام یا بجنے کا علم وغیرہ تھا) کو بیان کردیا گیا ہے۔

(11).....تمام أحاديث كى تخريج ليعنى كمل حواله بھى ذكر كرديا گياہـ

(12) سے اردو کتب کا فونٹ اور عربی یادیگر زبانوں کی کتب میں اِمتیاز کے لیے اُردو کتب کا فونٹ انوری نتعلق 'اور عربی یادیگر زبانوں کی کتب کا فونٹ 'اکبر' رکھا گیاہے، یوں ایک میں کتاب کے دو مختلف نسخوں میں بھی اِمتیاز کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً احیاء العلوم کی تخری اگر یوں ہو' احیاء العلوم ، جسم مطبوعہ مکتبۃ یوں ہو' احیاء العلوم ، جسم مطبوعہ مکتبۃ المدینہ' ہوگی اور اگر تخری کیوں ہو' احیاء العلوم ، جسم موادع کی نسخہ ہوگا۔ و علی ھذا الْقِیّائ (یعنی اسی طرح دیگر کتب کو بھی دیکھ لیجئے۔)

(13)....بعض أحاديث كے تحت ضرور تأمُسْتَنَدَ كُتُب شُرُ وحِ حديث ہے 🖔

و چ شرح بھی ذکر کردی گئی ہے۔

(14) ...... ہر مُہُلِک کا مکمل حکم شری کتب مُعْتَمَدَ ہ میں مانا بہت دشوار ہے، لہذا جن مُہُلِکات کا حکم شری با آسانی مل گیا اسے باحوالہ ذکر کردیا گیا ہے، جبکہ دیگر مُہُلِکات کے حوالے سے تنبیبی کلام ڈال دیا گیا ہے۔ نیز جس مُہُلِک کی چندا قسام اور اُن کے مختلف اَحکام شے وہاں اُن اَحکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

- (15)....بعض مُهْلِكات كى علامات كوبھى بيان كيا گياہے۔
- (16) .....اكثر مُبُلِكات كَ مُختلف اسباب اور اُن كے علاج بھى تفصيلاً بيان كيے گئے ہيں۔
- (17) .....تمام مُہُلِگات کے تحت مُہُلِک سے متعلقہ کم از کم ایک حکایت بھی بیان کی گئی ہے۔
- (18) .....بعض مُهٰلِكات سے متعلق أن كى اقسام ، مختلف صور تيں ، مذمت ياكسى مجھى خاص حوالے سے كوئى اہم مواد دستياب ہواتواسے بھى ضرور تأذكر كرديا گيا ہے۔ بھى خاص حوالے سے كوئى اہم مواد دستياب ہواتوا سے بھى ضرور تأثر غيبات كى حكايت يا اسباب وعلاج كے تحت ضرور تأثر غيبات و تربيات بھى ذكر كى گئيں ہيں۔
- (20) سے پہلے ایک ساتھ اکھی بھی دے دی گئ ہیں تاکہ مُہلِگات کی تعریفات اصل کتاب سے پہلے ایک ساتھ اکھی بھی دے دی گئ ہیں تاکہ یا دکرنے میں آسانی ہو۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اِن تمام کوششوں کے باوجوداس کتاب میں جوبھی خوبیاں 🝣

يْشُ ش: مطس ألمَد نَيْنَ شَاكِ المِيِّةِ فَالْمَارِيِّةِ المِيِّةِ فَالْمُوتِ اللهِ فِي اللهِ فَالْمَ

ہیں وہ یقیناً اللّٰه عَذَبَهٔ کِفْسُل وکرم ، اس کے پیار ہے حبیب ، حبیب لبیب ، ہم گناہ گا گاروں کے طبیب مَنْ الله عَدَیْهِ مَالله عَدَیْهِ مَاللهٔ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی عطاء صحابہ کرام عَدَیْهِ مُ الدِّفْوَان ، اہل بیت عظام ، اولیائے کرام دَحِبَهُ مُ الله السَّلَام کی عنایتوں اور امیر اہلسنت مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قا در کی رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه کی شفقتوں کا نتیجہ ہیں اور بیقاضائے بشریت جو بھی خامیاں ہوں ان میں ہماری کوتا ہہمی کوخل ہے۔

الله عنوره مين شهادت كى موت، جنت القيع مين مدن اور جنت الفردوس مين آپ مئل مرزد مون والى الله عنوبية واله و قواص كتن مين نافع بنائ ، مهم سب كواخلاص كساته و دين كاكام كرنى كى توفيق عطا فرمائ ، شخ طريقت امير المسنت، بانى وقوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الياس عطار قاورى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة كى غلامى مين وقوت اسلامى مين استقامت عطا فرمائ ، حضور شَفِيْنُ الْعَالِيَة كى غلامى مين وقوت اسلامى مين استقامت عطا فرمائ ، حضور شَفِيْنُ الْمُنْ نِيبِين مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ وسيله سهدينه الْمُنْ نِيبِين مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ وسيله سهدينه مؤره مين شهادت كى موت ، جنت القيع مين مدن اور جنت الفردوس مين آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ وسيله سهدينه مؤره مين شهادت كى موت ، جنت القيع مين مدن اور جنت الفردوس مين آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ الله وَسَلَّم عَلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ الله وَسَلَّم عَلَى الله عَلَيْه وَالِه وَسَلَّم كَ الله وَسَلَّم عَلَى الله وَ الله عَلَيْه وَالِه وَسَلَّم كَا يرُ وس نصيب فرمائ \_

آمِینُ بِجَاوِ النَّبِیِّ الْاَمِینُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهی واسطه پیارے کا میری مغفرت فرما عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے صَلَّى الله تَعالَى عَلَى مُحَبَّد صَلَّى الله تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

#### (1)ريا كارى كى تعريف:

''ریاء''کیلغوی معنی''دکھاوے''کے ہیں۔''اللہ عَدْدِیْلُ کی رِضائے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرناریا کاری کہلاتا ہے۔'' کو یا عبادت سے میغرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تا کہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یالوگ اس کی تعریف کریں یا اسے ٹیک آڈئی سمجھیں یا اسے عزّت وغیرہ دیں۔ (نیک کی دعوت، ص۲۷)

#### (2) عُجُبُ يعنى خُود پيندى كى تعريف:

اپنے کمال (مثلاً عِلم یا عمل یا مال) کواپٹی طرف نسبت کرنااوراس بات کا خوف نه ہونا که بید چھن جائے گا۔ گو یا خود پینٹر خض نعمت کو مُنْقِمِ حقیقی (یعنی اللّٰه عَنْهِ لَ ) کی طرف منسوب کرناہی بھول جاتا ہے۔ (یعنی فلی ہوئی نعمت مثلاً عِحّت یاحسن و جمال یا دولت یا ذبانت یا خوش الحانی یا منصب وغیرہ کواپنا کارنامہ مجھ بیٹھنا اور میہ بھول جانا کہ سب رہ العزیت ہیں۔ ) (احداد العدوم ہے ۳، میں ۵۴ می شیطان کے بعض ہتھیارہ میں)

#### (3)حسد کی تعریف:

کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال ( لیعنی اس کے چین جانے ) کی تمنا کرنا یا پیخواہش کرنا کہ فلال شخص کو پیغمت ندملے ،اس کانام حسد ہے۔

#### (4) أَغْضُ وكبينه كَي تَعريفِ:

کینہ بیہ کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے ،اس سے غیر شرعی دشمنی وُبُعض رکھے،نفرت کرے اور میہ کیفیت ہمیشہ بمیشہ باقی رہے۔

#### (5) حُتِ مَدَح كَى تعريف:

کسی کام پرلوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پہند کرنا یا اس بات کی خواہش کرنا کہ فلال کام پر لوگ میر کی تعریف کریں، مجھےعزت دیں مُتِ مَدَن کہلاتا ہے۔

#### (6) حُبِّ جَاه كَى تعريف:

''شهرت وعزّت کی خواهش کرنا۔'' مُتِ عَباہ کہلاتا ہے۔ (بیکی کی دعوت جس ۸۷)

#### (7) محبت دنیا کی تعریف:

دنیا کی وہ محبت جواُ خروی نقصان کا باعث ہو ( قابلِ مذمت اور بُری ہے )۔ (احیاء العلوم،ج ۱۳۹۳)

بين ش مطس أملز فين تشالع المينة (وعوت اسلام)



#### (8) طلب شهرت كي تعريف:

ا پنی شہرت کی کوشش کر ناطلب شہرت کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے افعال کرنا کہ شہور ہوجاؤں۔ (مراۃ المناجج، ج2م ۲۸ ماخوذا)

#### (9) تعظیم أمراء کی تعریف:

امیر و کبیر لوگول کی وہ تعظیم جومحض اُن کی دولت وامارت کی وجہہے ہو تعظیم اُمراء کہلاتی ہے جوقابل مذمت ہے۔

#### (10) تحقير مساكين كي تعريف:

غریبول اورمسکینوں کی وہ تحقیر ہے جوان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہوتحقیر مساکین کہلاتی ہے۔

#### (11) اتباع شهوات کی تعریف:

جائزوناجائزی پرواہ کے بغیرنش کی ہرخواہش پوری کرنے میں لگ جانا تباع شہوات کہلاتا ہے۔

#### (12) مداہنت کی تعریف:

مئد اَجَنَتُ کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔نا جائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد (اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود) اسے ندروکنا اور دینی معالمے کی مدوونصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلاتا ہے یا کسی بھی ونیوی مفادکی خاطر دینی معالمے میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا مداہنت ہے۔

(العديقة الندية يج ٢ ي ص ١٥ ٢ ي حاشية الصاوى على الجلالين، ب٢ ا ي هود ي تحت الاية: ١١ ١ يج ٢ ي ص ٩٣ )

#### (13) كُفْرَانِ فِهُمَ كَى تَعْرِيفِ:

الْلُه عَلْمَة لَى نَعْتُول پِراس كاشكرادانه كرنا اوراُن سے عَفْلت برتنا كُفِّرانِ لِثَمْ كَبِلا تا ہے۔ (الحدیقة الندیة ، ج ۲، ص ۱۰۰)

#### (14) حرص کی تعریف:

خواہشات کی زیادتی کے اِرادے کا نام حرص ہے اور بُری حرص ہیے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لاخ رکھے۔ یاکسی چیز ہے جی نہ بھرنے اور جمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص، اور حرص رکھنے والے کو حرک کی سرح کے مصال کہ منصلاً) منصلاً کے میں کہتے ہیں۔ (مرفان ہے 9، ص ۱۱۹، مراة المناتج، ۲۵، میں ۸۲ منصلاً)

#### (15) بخل کی تعریف:

بخل کے لغوی معنی تنجوی کے ہیں اور جہال خرج کرنا شرعاً،عادتاً یا مرقة تألازم ہوو ہاں خرج ندکرنا بخل کہلاتا ہے۔ یاجس جگد مال واسباب خرج کرنا ضروری ہوو ہاں خرج ندکرتا ریھی بخل ہے۔

(العديقةالندية ع ٢ ص ٢ ٢ مفردات الفاظ القران ، ١٠٩ )

೦಄

باطنی بیار بوں کی معلومات

(16) طُولِ أَمْلِ كَاتْعِرِيفِ:

"طول أمل" كالغوى معنى لمبى لمبى أميدي باندهنا ب-اورجن چيزول كاحسول بهت مشكل موان ك لئے کمبی امیدیں باندھ کرزندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا طول اُمل کہلا تا ہے۔

(فيض القديريج ايص ٢٤٧)

900

#### (17) سوز ظن يعنى برگمانى كى تعريف:

بدگمانی ہے مرادیہ ہے کہ بلادکیل دوسرے کے بُرے ہونے کادل سے اِنتِقَادِ جازِم (یعنی یقین ) کرنا۔ (شیطان کے بعض ہتھیار ہس ۳۲)

#### (18) عنادحق كى تعريف:

نسی (دینی) بات کودرست جاننے کے باوجودہث دھرمی کی بناءیراس کی مخالفت کرنا عناوق کہلاتا ہے۔ (الحديقة الندية ، ج٢ ، ص١٢٢)

#### (19) اصرار باطل كى تعريف:

نصیحت قبول نہ کرنا ، اہل حق ہے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کراہل حق کواڈیت دیئے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دینا إصرار ماطل کہلاتا ہے۔ (العديقة الندية ع م م ١ ٢ م المتقطآ)

#### (20) مَروفريب كي تعريف:

وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا ہاطنی اِراد ہاس کے ظاہر کے خلاف ہو کمر کہلا تاہے۔ (فيض القدير ج٦ ، ص ٥٨ ٣)

#### (21) برعهدي كي تعريف:

معاہدہ کرنے کے بعداس کی خلاف ورزی کرناغدریعنی بدعبدی کہلاتا ہے۔ (فیض القدیر، ج۲، ص۲۲۵)

#### (22) خيانت كى تعريف:

احازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلا تا ہے۔ (عمدةالقاري، ج ١) ص٣١٨)

#### (23) غفلت كى تعريف:

یہاں دینی اُمور میں غفلت مراد ہے یعنی وہ جھول ہے جوانسان پر بیدارمغزی اوراحتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔ (مفردات الفاظ القرآني ص ٢٠٩)

#### (24) قسوت يعني دل كي سختي كي تعريف:

موت وآخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کاسخت ہو جانا یا دل کا اس قدر سخت ہوجانا کہ استطاعت کے

بين ش : مطس ألمدونة شالية لهيئة (وعوت اسلام)

(باطنی بیار یوں کی معلومات

(الحديقة الندية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣)

م باوجود کسی مجبور شرعی کوجھی کھانا نہ کھلائے قسوت قبلی کہلا تا ہے۔

#### (25) طمع (لالحج) كى تعريف:

کسی چیز میں حدر درجہ دلچیسی کی وجہ سے نفس کااس کی جانب راغب ہوناطع یعنی لا لیج کہلاتا ہے۔ (مفر دات الفاظ اللہ آن میں ۵۲۳)

#### (26) تملق (چاپلوی) کی تعریف:

ا پنے سے بلندر تی شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی واکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچاد کھانا تملق لیننی چا پلوسی کہلاتا ہے۔

(بریقة معدودیة ، ج می و مسال

#### (27) اعتاد خلق کی تعریف:

مُسَيِّب الْاَسْبَاب يعنى اسباب كو پيدا كرنے والے رب عَنْهَالَ كو چھوڑ كر فقط "اسباب" پر بھر وسه كرلينا يا خالق عَنْهَا كوچھوڑ كر فقط مخلوق ير بھر وسه كرلينا عنا وخلق كہلاتا ہے۔

#### (28)نسيان خالق كى تعريف:

الله عنده فل کی اطاعت و قرمانبرداری کوترک کردینااور حقوق الله کویکسر قراموش کردینا دونسیانِ خالق، کم کلاتا ہے۔

(تفسیر الطبری ج ۲ ایس ۵ ، ووج المعانی ج ۲۸ ، ص ۴۸ ، ص ۴۸ ، ص ۴۸ ، ص ۳۵ ،

#### (29)نسيان موت كى تعريف:

د نیوی مال ودولت کی محبت و گناموں میں غرق موکر موت کو یکسر فراموش کردینانسیانِ موت کہلاتا ہے۔

#### (30) جراكت على الله كي تعريف:

الله عِنْدَ بِنَّى كَ سَرَتْ وقصداً نافر مانى كرنا ليتى جن كامول كوالله عِنْدَ بِنَّ نَصَرِ فِي كَاعَكُم ويا ب جس منع فر ما يا بي ان سے اين آپ كونه بچانا جراًت على الله كهلا تا ب

#### (31)نفاق(منافقت) كى تعريف:

زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے اٹکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان ودل کا کیساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے۔

#### (32) اتباع شيطان كى تعريف:

**(1)** 

شیطان کے وساوس وشبہات کے مطابق چلنا إنتاع شیطان کہلا<sub>ی</sub>تا ہے۔

(تَفْسِرخُرْانُن العرفان، پ٢، البقرة ، تحت الأبيه: ٢٠٨)

بإطنی بیار بوں کی معلومات

ن (33) بندگی نفس کی تعریف.

جائز وناجائز کی پروا کیے بغیرنفس کا ہرتھم مان لینا بندگی نفس کہلا تا ہے۔

(34) رغبت بطالت كى تعريف:

ناجائز وحرام کاموں کی جانب دلیسی رکھنار غبت بطالت ہے۔

(35) كراهت عمل كى تعريف:

نیک اورا چھا عمال کونا پیند کرنا کراہے عمل کہلاتا ہے۔

(36) قلت خشيت كي تعريف:

الله تَإِرَكَ وتَعَالَى كِنُوف مِين كِي كُوقلت خشيت كبتے ميں۔

(37) جزع کی تعریف:

پیش آنے والی کسی بھی مصیبت پر واویلا کرنا ، یااس پر بے صبری کامظاہرہ کرنا جزع کہلاتا ہے۔ (ابعدیقة الندیق ج۲م میں ۹۸

(38)عدم خشوع كى تعريف:

بارگا والبی میں حاضری کے وقت ( یعنی نمازیا نیک کاموں میں ) دل کا نہ لگنا عدم خشوع کہلا تا ہے۔ (العدیقة الندیة ج من ۱۷ مفهوما)

(39)غضب للنفس كى تعريف:

اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا ''غضب'' کہلا تاہے۔اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا''غضب للنفس'' کہلا تاہے۔

(الحديقة الندية ع م ع ٢٣ ماخوذا)

(40)تساهل في الله كي تعريف:

احكام اللى كى بجا آورى ميس ستى اور الله عزويل كى نافر مانى ميس مشغوليت "تستاهل في الله" بـــ

(41) تكبر كى تعريف:

خود کوافضل دوسروں کوحقیر جانے کا نام تکبر ہے۔ (تکبر بات کا کا

(42)برشگونی کی تعریف:

شگون کامعنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز پخض عمل،آوازیاؤ تُت کواپنے حق میں اچھایا بُرا سمجھنا۔ (اسی وجہ سے 🙎

بين شن مطس المدرنية شالع لمية قد (وعوت اسلام)

 $-\sqrt{2}$ 

باطنی بیار بوں کی معلومات

کی معلومات

(بدشگونی جل ۱۰)

م بُرافال لينهُ وبدشگوني كهته مين \_)

#### (43)شَما تت كي تعريف:

ا پنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اُس کومکنی والی مصیبت و بلاکود کیور کرخوش ہونے کو قیما تت کہتے ا۔۔۔ (العدیقة الندیقہ ج ۱، ص ۱۳)

#### (44)إسراف كى تعريف:

جس جگه شرعاً، عادةً یا مروةً خرچ کرنامنع ہووہاں خرچ کرنامثلاً فسق وفجور وگناہ والی جگہوں پرخرچ کرنا، اجنبی لوگوں پراس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل وعیال کو بے یارومدد گارچھوڑ دینا *اسراف کہلا تا ہے۔* (ابعدیقة الندیق<sub>، ج</sub>سم، سرم

#### (45)' دغم دنیا'' کی تعریف:

کسی د نیوی چیز سے محرومی کے سبب رخ وغم اور افسوس کا اِس طرح اِظہار کرنا کداُ س میں صبر اور قضائے اِلٰہی پر رضا اور تُواب کی اُمید باقی ندر ہے ' دغم اُونیا'' کہلا تا ہے اور سیند موم ہے۔

#### (46) تجس كى تعريف:

لوگوں کی خفیہ با تیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا حجسس کہلاتا ہے۔ (احیاءالعلوم، ج۲جس ۶۲۴، ج۳وس ۴۵۹)

#### (47)مايوى كى تعريف:

ویشے میٹے اسلامی بھائیو! ''مُہُلِگات کے بارے میں ڈالنے والاعمل'۔ ''کامعنی ہے ''ہلاکت میں ڈوری اُحکامات کا ''مہُلِگات کے بارے میں ضروری اُحکامات کا جاننا مسلمان کے لیے فرض عین اور نہ جاننا گناہ ہے۔ یونکہ جو خص اِنہیں نہیں سیسے گا تو اِن گناہوں سے خودکو س طرح بچا پائے گا؟ مُہُلِگات سے بیخے کا ایک علاج یہ جس ہے کہ جب کسی مُہُلِک کے دَر پیش ہونے کا اُندیشہ ہوتو اس کے وُنیوی نُقضافات و اُئرُ وی عذ ابات پرخوب غور کرے تا کہ اُس کے اندراُس مُہُلِک سے بیخے کا جذبہ اُئرُ وی عذ ابات پرخوب غور کرے تا کہ اُس کے اندراُس مُہُلِک سے بیخے کا جذبہ یہ انوں و مُہُلِگات جن کا حذبہ یہ انوں و مُہُلِگات کی دو قسمیں: (1) ظاہری مُہُلِگات یعنی وہ مُہُلِگات جن کا تعلق اعضائے ظاہری ہاتھ ،کان ، ناک اور پاؤل وغیرہ کے ساتھ ہے۔ (2) باطنی مُہُلِگات کی تعداد ابطنی مُولِگات کی تعداد یعنی وہ مُہُلِگات کی تعداد بطنی مُولِگات کی تعداد بطنی مُولِگات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔

واضح رہے کہ علمائے کرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام نے اپنی کتب میں ظاہری مُبُلِگات کے ساتھ باطنی مُبُلِگات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اعلی حضرت، امام الممدت ، عظیم البَرَ کت، مُجَرِّد وِین ومِلَّت، پروان شمح رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحِبَهُ الدَّحُلُن نے فاوی رضویہ، جام میں ۲۰۵ پر تقریباً چالیس باطنی مُبُلِگات شارفرمائے ہیں۔ عادِ فَ بِاللَّه حضرت علامہ سیِّدِی عبدالغنی نابکس عَلَيْهِ دَحِبَهُ

کے اللهِ الْقَوِى وحُجَّةُ الْاِسْلَام حضرت سبِّدُ ناامام محمد غزالی عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِ کے ذکر کردہ کی

(O)

باطنی بیار یوں کی معلومات

ے۔ چ مزیدسات مُہُلِگات کے اِضافے کے ساتھ اِس کتاب میں تقریباً 47مُہُلِگات بیان چ

کے گئے ہیں جن میں سے ہرایک کی تعریف، کم از کم ایک آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ، حکم یا تنبیداور حکایت بیان کرنے کی حَتَّی الْمَقْدُ وْ رسعی کی جائے گی۔ نیز کئ مُبلِ گات کی استاب وعلاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ مُبلِ گات کی تعریفات، ہلاکت خیزیاں اوراُن کے فصیلی علاج جائے کے لیے اِحیاء العلوم، جلد سوم کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اوراُن کے فصیلی علاج جائے کے نام:

🕹 خدا كاكم مونا) (37) نَبُرُ عُ ( يعنى بِصبرى كامظامره كرنا) (38) عَدُ مِ مُثُنُّوعُ ( يعنى خثوع كُ

24 }

يُشُ شَ : مطس أملاً فِينَ اللهِ المينة الرائي

<u>എ</u>

﴾ كانه بونا)(39)غَضَبُ لِلنَّفُسُ (يعنى فُس كے ليے عُصركرنا) (40)تَسَاهُلُ فِي مُ

الله (41) تَكُبُّر (42) بَرِهُ لَوْ نِي (43) ثَمَا تَتْ (44) إِسْرَاف (45) غَم وُنيا

(46) تَجَسُّنْ فِي عِيبِ جُونَى ) (47) (رحمت الهي سے ) ما يوسي ـ

# باطنى مُنهلكات سے بجاؤكي تُملَه علاج:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ویسے تو کئی باطنی اَمراض کے تحت اِنفرادی طور پراُن کا علاج بیان کیا جائے گالیکن اِجمالی طور پرتمام باطنی اَمراض کا بھی علاج ذکر کیا جارہا ہے تاکہ اِس اِجمالی علاج کے ساتھ ساتھ اِنفرادی علاج کو بھی شامل کر کے مخصوص ہے تاکہ اِس اِجمالی علاج کے ساتھ ساتھ اِنفرادی علاج کو بھی شامل کر کے مخصوص باطنی مرض سے نجات کی ترکیب بنائی جاسکے۔ تمام باطنی اَمراض کے چارعلاج پیش خدمت ہیں:

(1).....کامل مرشد کی صحبت اختیار سیجئے: پیرومرشد جن عیوب کی نشاندہی کریں ان کے متعلق فکر کرے اور جوعلاج بتائیں اس پر شخق سے عمل کرے۔

(2) .....وین داردوست بنایئ: صاحب بصیرت اوردین داردوست کوتلاش کرکے اپنے نفس پرنگران مقرر کیجئے تا کہ وہ عُیُوب کی نشاندہی کرسکے۔امام غزالی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِى فرماتے ہیں: '' پہلے دین دارلوگوں کی بیخواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے بتانے سے اپنے عُمیُوب پرمُطَّلع ہوں لیکن اب ایسا دَور آگیا کہ ہمیں نفیحت کرنے اور ہمارے عیبوں پرمُطَّلع کرنے والا ہمیں سب سے زیادہ نالسندہوتا

🕰 ہےاور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔'' مزید فرماتے ہیں:''اب حالت 🗳

<u>ඉල</u>

سیہ کہ کوئی ہمیں ہمارے عُیُوب پرمُطّلِع کرے توہمیں بین کرخوشی نہیں ہوتی اور نہ کا ہیں ہم اس کے کہنے پر اُن عُیُوب کو دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ''تم میں بھی تو فلال فلال عیب ہیں۔''اس طرح ہم اس کی بات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس کی وشمنی مُوْل لیتے ہیں۔(بقول)

ناصحا مت کر تصیحت دل مرا گیرائے ہے دیں مرا گیرائے ہے دیں اس کو جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے اس عیب جوئی کی وجدول کی تختی ہے جس کا نتیجہ گناہوں کی کثرت کی صورت میں سامنے آتا ہے اور اِن سب کی اصل اِیمان کی کمزوری ہے۔ ہم بارگاہِ الٰہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اینے فضل وکرم سے ہمیں رُشدو ہدایت عطافر مائے ہمیں ہمارے عمیں کرتے ہیں کہ وہ اور ہمیں اُن لوگوں کا شکریہ ادا کے تو بین میں مطافر مائے جو ہمیں ہماری برائیوں پرمطابع کریں۔

(3) .....رشمنوں کی زبان سے اپنے عُمیُوب پرمطلع ہوکہ وہ عُمیُوب کی تلاش میں گے رہتے ہیں۔ امام غزالی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: ''شاید اِسی وجہ سے اِنسان اکثر تعریف کرنے والے چاپلوس دوست جواس کی خوشامد میں لگار ہتا ہے اور اس کے عُمیُوب کو چُمیا کر رکھتا ہے اِس کے مقابلے میں عُمیٰب نکا لنے والے دشمن سے زیادہ نفع عُمیُوب کو چُمیا کر رکھتا ہے اِس کے مقابلے میں عُمیٰب نکا لنے والے دشمن سے زیادہ نفع

🔌 اُٹھا تا ہے مگر انسان فطری طور پر ڈنمن کوجھوٹا قرار دیتااور اس کی بات کوحسد پرمُحمول 🔌

(4) .....اوگوں کے ساتھ مل جل کررہیے اور اُن میں پائے جانے والے عُمیُوب این ذات میں تلاش کیجئے۔ امام غزالی دَخمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: '' اگر تمام لوگ اِسی طرح دوسروں کو دیکھ کر اُن میں جونا پیندیدہ با تیں ہوں اُن کواپن ذات سے دُور کریں توانہیں کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔''(1)

# (1)...ریاکاری

# "ريا کاری" کی تعريف:

''ریاء'' کے لغوی معنی''دکھاو ہے'' کے ہیں۔ شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ انعالِیَه اپنی مایہ نازتصنیف''فیکی کی دعوت'' ص۲۲ پرریا کاری کی تعریف پچھ بول کرتے ہیں:''اللّه عَزَمَلُ کی رضا کے علاوہ کسی اور اِراد سے عبادت کرنا۔'' گویا عبادت سے بیغرض ہوکہ لوگ اس کی عبادت پرآگاہ ہوں تا کہ وہ ان لوگوں گویا عبادت سے بیغرض ہوکہ لوگ اس کی عبادت پرآگاہ ہوں تا کہ وہ ان لوگوں سے مال ہور سے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔

💆 🛈 .....احياءالعلوم، ج ۱۳،ص ۱۹۴ تا ۱۹۸ملخصاً ـ

﴿ ثِينَ شَ :مطِ

### آيت مباركه:

الله ربُ العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَبُطِلُوْا صَلَ فَتِكُمْ بِاللّهِ وَالْدَوْ وَ الْاَخْدِ الْحَلَيْكِ مُلَكُونِ مَا لَهُ مِا تَا عَلَيْكِ النّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْدِ الْحَدَيَّ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْكِ النّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْدِ الْحَدَيْلُ مَنْكُونِ مَلَى اللّهُ وَالْيُومِ وَالْمُومِ الْاَخْدِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُومِنُ فَاللّهُ وَالْمُومِنُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

🕰 آتی ہے کیکن بارش سے وہ سب دور ہوجاتی ہے خالی پتھر رہ جاتا ہے یہی حال منافق 🔌

باطنی بیمار بوں کی معلومات

79

کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کومعلوم ہوتا ہے کیمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل 🕏

باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الٰہی کے لئے نہ تھے۔

# مدیث مبارکه، ریاء شرک اصغر<u>ے:</u>

الله کے محبوب، دانائے عُیوب، مُنزَّ وَعَنِ الْعُیوب عَدْدَال وَصَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالبه وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: '' مجھے تم پرسب سے زیادہ شرک اصغرریاء یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، الله عَدْدَالْ قیامت کے دن کچھلوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے لئے دنیا میں تم دکھاواکرتے تھے اور دیکھوکہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزایاتے ہو؟''(1)

# ريا كارحافظ ،عالم، شهيداورصدقه كرنے والے كاانجام:

حضرت سیّدُ نا ابو ہر برہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ مجبوب ربّ اعلمین ، جنابِ صادق وامین صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا کہ قیامت کے دن الله عَنْهَ أَن الله عَنْهَ أَن بِينَ شَان کے مطابق ) اللّه عَنْهَ أَن بِينَ شَان کے مطابق ) بخل فرمائے گا، اس وقت ہرا مت گھٹوں کے بل کھڑی ہوگی ۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلا یا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہِ خدا میں مارا جانے والا شہداور تیسرا مالدار ہوگا۔

... مسنداحمد عديث محمود بن لبيد ع ج ع ص ١ ٢ عديث ٢٩ ٢ ٣ ٢ ٢ ...

\* يُن شن : مبطس أهار فيهَ تَشَالعِ لهيَّة (وعوت اسلامي)

- (باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ ہوا کلام نہیں سکھا یا تھا؟'' وہ عرض کرے گا:'' کیوں نہیں ،اے ربِّ عَذَبَاً۔''اللَّه عَذَبَالْ ﴾

الله عزد على الداركولا يا جائے گا توالله عزد على است ارشاد فرمائے گا: "كيا ميں نے تجھ پراپنی نعمتوں كواتنا وسيع نه كيا كه تجھے كى كا محتاج نه ہونے ديا؟ "وه عرض كرے گا: "كيون نهيں ،اے رب عزد على -"الله عزد على ارشاد فرمائے گا: "تو نے ميرے عطا كرده مال كا كيا كيا؟" وه عرض كرے گا: "ميں اس مال كي ذريع صله رحى كرتا اور تيرى راه ميں صدقه كيا كرتا تھا -"الله عزد على ارشاد فرمائے گا: "تو جھوٹا ہے -"اسى طرح فرشتے بھى اس سے كہيں گے كه "تو جھوٹا ہے -" بھر الله عزد على اس سے ارشاد فرمائے كا: "تيرام قصد تو بيتھا كه تيرے بارے ميں كہا جائے كه فلاں بہت تنى ہے اور وہ تجھے دنيا ميں كہديا گيا -"

الله عَزَعَلَ الله عَزَعَل الله عَزَعَلَ الله عَزَمَ الله عَزَمَ الله عَلَى الله عَلَى

🔌 جہاد کرنے کا تھم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخرا پنی جان دے دی۔'' 🔌

**O**Co

الله عَدْدَ قَارِشَاد فرمائے گا: '' توجھوٹا ہے۔' اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ '' توجھوٹا ہے۔' بھر الله عَدْدَ قَالُ سے ارشاد فرمائے گا: '' تیرامقصد تو بیتھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاس بہت بہا در ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔' پھر الله عَدْدَ فلا نے کہ فلاس بہت بہا در ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔' پھر الله عَدْدَ فلا کے کھوب دانا نے غیوب صَلَّى الله تَدَ عَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا:'' اے ابو ہر برہ ابید الله عَدْدَ فل کی مخلوق کے وہ پہلے تین افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم ابو ہر برہ ابیا جائے گا۔''(1)

# ر با کاری کاحکم:

حکیم الامَّت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْحَنَّان فرماتے ہیں: ''رِ یا کے بہت دَ رَجِ ہیں، ہر دَ رَجِ کا حکم علیحدہ ہے، بعض رِ یا شرکِ اَصغر ہیں، بحض ریاحرام، بعض ریا مکروہ، بعض واب، مگر جب ریامطلقاً بولی جاتی ہے تواس سے ممنوع ریام ادہوتی ہے۔''(2)

# حكايت، اعما لك! تجھے اب توبه كرنى چاہيے:

حضرت سبِّدُ نا ما لک بن وینار عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعَفَادُوشُق میں رہتے تھے اور جلیل القدر صحابی رسول، کا تب وی حضرت سبِّدُ نا امیر معاوید دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ''کوئی الیم صورت بیدا ہوجائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنادیا جائے۔''چنا نچہ آپ نے اعتکاف

<sup>1 .....</sup>ترمذي كتاب ابواب الزهد ، باب ماجاء في الرياء والسمعة ، ج ٢ ، ص ١ ٢ ١ ، حديث . ٩ ٨ ٢ - .

<sup>2 ....</sup>مرآة المناجيح، ج2، ص ١٢٧\_

**90**)

میں اضافہ کردیا اور اتن کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز کی میں ہی مشغول دیکھتا لیکن کسی نے آپ کی طرف خاص تو جہ نہ کی ، پوراایک سال اسی طرح گزرگیا۔ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے توغیب سے ندا آئی: ''اے مالک! مخصے اب تو بہ کرنی چاہیے۔'' یہ من کر آپ کوایک سال تک اپنی عبادت پر شدید رئے وشر مندگی ہوئی اور اس دوران آپ اپنے قلب کوریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔

پھرایک دن مین کے دفت مسجد کے درواز ہے پرلوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہدر ہے تھے کہ''مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے لہذا اِسی شخص کو مسجد کا مُتوَلِّی بنادیا جائے اور تمام اِنتظامی اُمور اِسی کے سپر دکر دیے جائیں۔' سارا مجمع اِس بات پرمُتَفِقُ ہوکر آپ دَخمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے پاس بہنچا اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ''ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا مُتو لِّی بنانا چاہتے ہیں۔'

یہ ن کرآپ نے اللہ عَنْهَا کی بارگاہ میں عرض کی: ''یااللہ عَنْهَا! میں ایک سال
عک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنادیا جائے مگر ایسا
نہ ہوا، اب جبکہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہواتو تیرے تیم سے تمام
لوگ مجھے متولی بنانے آپنچے اور میرے او پریہ بارڈ النا چاہتے ہیں۔لیکن میں تیری

عظمت کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر 🔌

(O)

•**10** 

# کلول گا۔'' بیر کہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔<sup>(1)</sup>

## ریاکاری کے دس علاج:

(1) سب پہلا علاج: 'اللّه تعالٰی سے مدد طلب کیجئے۔' بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجئے: 'اللّه علاج: 'اللّه عَدر یا کاری کی بیاری سے شفاعطافر ما، میری خالی جھولی کواخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے، میراسامنا اس شمن (یعنی شیطان) سے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا لیکن تُو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے اے اللّه عَدْمَان شمن کے مگر وفر دکھائی نہیں دیتا لیکن تُو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے اے اللّه عَدْمَان شمن کے مگر وفر یب سے بچالے، اے اللّه عَدْمَان میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو وہ مجھے نیک اور پر ہیزگار شمجھیں مگر تیری بارگاہ میں سز اکا حقد ارتظم وں۔

(2) ۔۔۔۔۔دوسراعلاج: ''ریاکاری کے نقصانات پیشِ نظرر کھئے۔'' کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کواس وقت تک پہند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اورلذیذ نظر آتی ہے۔
مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پیۃ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔
ریاکاری کے چند نقصانات سے ہیں: ریاکارکا عمل ضائع ہوجا تا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکارکا ٹھکانہ ہوگی، ریاکار کے تمام اعمال برباد ہوجا سی دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکارکا ٹھکانہ ہوگی، ریاکارکو ذلت ورسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکارز مین وآسان میں ملعون ہے۔وغیرہ وغیرہ جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکارز مین وآسان میں ملعون ہے۔وغیرہ وغیرہ جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکارز مین وآسان میں ملعون ہے۔وغیرہ وغیرہ

....تذكرة الاولياء باب چهارم، ذكر مالك دينار ، ج ١ ، ص ٢٨ -

يُّيْنُ شَ: مطس أهلدَنِينَ شَالعِهمينَّة (دعوتِ اسلامي

﴿ باطنی بیار یوں کی معلومات

(3)....تيسرا علاج: '' أساب كا خاتمه يَجِحُهُ۔'' كيونكه ہر بياري كا كوئي نه كوئي 🥱

سبب ہوتا ہے جب وہ سبب ہی ختم ہوجائے تو بیاری بھی خود بخو ذختم ہوجاتی ہے، ریا کاری کے تین اسباب ہیں: تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال ودولت کی حرص۔ (4)..... چوتھا علاج: ''إخلاص اپناليجئے۔'' كيونكہ جس طرح كيڑے كے ميل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلی قسم کا صابن یا سرف استعال کیا جاتا ہے اس طرح ریا کاری کی گندگی سے اپنے دل کوصاف کرنے کے لیے اِخلاص کا صابن در کارہے، إخلاص رياكاري كي ضدي\_

- (5)..... يا نجوال علاج: " نتيت كى حفاظت كيجئهـ" كيونكه اعمال كا دارومدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے پختہ اراد ہے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے اراد ہے کو نيت كها جاتا ہے، يادر كھيے جتى نيتيں زيادہ اتنا ثواب زيادہ، لہٰذا ہر جائز كام ہے قبل اچھی اچھی نیتیں کر کیئے تا کٹمل کے ساتھ ساتھ تواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔
- (6).....جيھڻا علاج: ''دورانِ عبادت شيطانی وسوسوں سے بچئے۔'' کيونکہ شیطان ہمارااز لی دشمن ہے جومسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، الہذارب عَنْهَا كى بارگاہ سے شيطانی وساوس سے بيتے رہنے كى ہرونت دعا کرتے رہیں۔
- (7)....ساتوال علاج: '' تنهائي هويا هجوم يكسال عمل كيجئه '' يعني جس خشوع

💆 وخصنوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمازیڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی انداز کو تنہا کی 🗳

💸 میں بھی قائم رکھیں اور جس کا م کولوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں تنہائی میں بھی 🧟

وه کام نه کیا کریں۔

(8)....آ مُعُوال علاج: "نيكيال جِهاية ـ"خَتَى الْإِمْكَان ابن نيكيول كو اسی طرح چیا نمیں جس طرح اینے گنا ہوں کو چیمیاتے ہیں اور اسی پر قناعت کریں کہ الله عاديل ماري نيكي كوجانتا ب بالخصوص بوشيره نيكي كرنے كے بعدنفس كي خوب مكراني کریں کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کولوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ أبھارتاہے۔

(9)....فوال علاج: "الحِيهي صحبت اختيار كيجيئه"، مرصحبت اينا اثر ركهتي ب، اچھی صحبت اچھااور بُری صحبت بُرا۔اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے، آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائے ،اینے شہر میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجماع میں یابندی وقت کے ساتھ شرکت سیجئے، مدنی انعامات برعمل کی کوشش سیجئے، مدنى قافلول ميں جدول كے مطابق سفركوا ينامعمول بناييئے ، إنْ شَاءَ الله عَدْدَان الله مدنی ماحول کی برکت سے یا بندسنت بننے، گناہوں بالخصوص ریا کاری سے بیخے اور نیکیوں کے لیے کڑھنے کامدنی ذہن بنے گا۔اِنْ شَاءَ الله عَزْمَانَ

(10).....وسوال علاج: "أورا دووَ ظائف كامُعُمُول بناليجيَّـ: "ريا كارى كي تباه

🗳 کاریوں سے بیچنے کے لیے مذکورہ اُمور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجئے۔مثلاً 🗳

**O**(0)

جب بھی دل میں ریا کاری کا خیال آئے تو اَعُوْ ذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّینطنِ الرَّجِیْم کی ایک بار پڑھنے کے بعد اُلٹے کندھے کی طرف تین بارتھوتھو کرد یجئے۔سورہ اخلاص گیارہ بارسی (آدھی دات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چیکئے تک سی پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے جب تک بیخود نہ کرے۔ ''سورۃ الناس' پڑھ لینے سے بھی وسوسے دُورہوتے ہیں۔ دیا کاری کے اِن دس علاج کی مزید نفسیل کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب' ریا کاری' کامطالعہ سے جیئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب' ریا کاری' کامطالعہ سے جیئے۔ صالی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب' دیا کاری' کامطالعہ کی مؤینہ !

# (2)...عُجُبُيعنى خودپسندى ...

#### عجب يعنى خود ببندى كى تعريف:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد المیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه این رسائے "شیطان کے بعض بتھیار" صفحہ کا پر 'دعجُبُ یعنی خود پیندی '' کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'اپنے کمال (مثلاً علم یاعمل یامال) کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نه ہونا که یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پیند شخص نعمت کو مُنْعِم حقیقی (یعنی الله عنویل) کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ (1) (یعنی ملی ہوئی نعمت مثلاً صِحّت یاحسن و جمال یا دولت یا

.....احياءالعلوم كتاب ذم الكبر والعجب بيان حقيقة العجب ج ٣ مس، ٣٥٣ ـ

( باطنی بیار یوں کی معلومات

🧸 ذِہانت یاخوش الحانی یامنصب وغیرہ کواپنا کارنامہ ہجھ میٹھنااور بیکھول جانا کہ سب ربُّ العزّ ت ہی

کی عنایت ہے۔)

## آيت مياركه:

اللُّه عَنْهَا قُرآن ياك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فَلَا تُنَّوَ كُنُّو ا أَ نُفْسَكُمْ لَهُ هُوَ ٱعُكَمُ بِيَنِ اتَّتَعٰى ﷺ ﴿ (ب٤٠، النعم: ٣٠) ترجمهُ كنزالا يمان: '' تو آب اپني جانوں کوستھرانہ بتاؤوہخوب جانتاہےجویر ہیز گارہیں۔''

حضرت سيّدُ نا إبن جُرُ يَجَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتِ بين: "إس آيت مباركه كا معنیٰ پیرہے کہ جب تم کوئی اچھاعمل کروتو بیرنہ کہو کہ پیکام میں نے کیا ہے۔''حضرت سبِّدُ نا زَيد بن أسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہيں: ''اپنے آپ کونيکو کار قرار نہ دولیعنی میہ نه کو که میں نیک ہول کیونکہ بیتو تُحجُب یعنی خود پسندی ہے۔''(1)

صدر الا فاضل حضرت علامه سيد محرفيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي الس آیت مبارکہ کے تحت ' خزائن العرفان' میں فرماتے ہیں: ' ایعنی تَفَاحُراً اپنی نیکیوں کی تعریف نه کروکیونکه الله تعالی اینے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے وہ ان کی ابتداء ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔مسلمہ: اس آیت میں ریا اورخود نمائی اورخودسرائی کی ممانعت فر مائی گئی کیکن اگرنعمت الہی کےاعتر اف اوراطاعت و عبادت پرمسرت اوراس کے ادائے شکر کے لئے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جا ئز ہے۔''

#### مديث مباركه خود ببندي كانقصان:

الله عَدَّوَ الله وَ الله عَدَّوَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ

## عجب يعنی خود پبندی کا حکم:

عُجْب يعنی خود بيندی ناجائز وممنوع و گناه ہے۔ الله عَنْ مَعْل كے حبيب صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَ الله عَنْ خود بيندی ناجائز وممنوع و گناه ہے۔ الله عَنْ مَعْل بين مجھتم پر گناه سے عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم فِي الله عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم فَيْبُ بَعْن خود بيندی۔'اس فرمان مبارک ميں بڑے جرم كاخوف ہے اور وہ ہے جُبُ بُ عَجُبُ يعنی خود بيندی۔'اس فرمان مبارک ميں آب صَفَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيُجُبُ كوبہت بڑا گناه قرار دیا۔ (2)

اور کسی بھی ظاہری وباطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ الله عَنْهَا قَرْمَان پر لازم ہے۔ چنانچہ الله عَنْهَا قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ ذَمُ وَا ظَاهِمَ الْإِثْمِ وَ بَاطِئَةُ ۖ ﴾ (پ٨، الانعام: ١٢٠) ترجمهُ كنز الايمان: "اور جھوڑ دو كھلا اور جُھيا گناه۔"

# خود پیندی کی اہم وضاحت:

حُجَّةُ الْإسلام حضرت سِيدُ نا امام ابوحام حمد بن محد بن محد غزالى عليه دَحمَةُ اللهِ النَّالِي اللهِ اللهِ النَّالِي اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المُ

<sup>1 .....</sup>شعب الايمان, باب في معالجة كل ذنب بالتوبة , ج ٢ م ص ٢ ٣ م حديث ١ ٨٨ ١ ٧ -

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم) كتاب ذم الكبر والعجب، باب ذم العجب ....الخ، ج ٣، ص ٥٣ -

<u>•၈</u>0)

﴾ کی'' دوحالتیں'' ہیں: (1)ان میں سے ایک بیہ ہے کہا سے اُس کمال کے زَوال کا ج خوف ہویعنی اِس بات کا ڈر ہو کہاس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی پایالکل ہی سَلْب اور ختم ہوجائے گا تو ایبا آؤمی' خود پیند' نہیں ہوتا۔(2) دوسری حالت بیہ ہے کہ وہ اس کے زَوال (یعنی کم یاختُم ہونے) کا خوف نہیں رکھتا بلکہ وہ اِس بات برخوش اور مطمئن ہوتا ہے کہاس نے مجھے پیغمت عطافر مائی ہے اِس میں میراا پنا کمال نہیں۔ بیجھی د خود پیندی "نہیں ہے اوراس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جوخود بیندی ہے اوروہ بیہ ہے کہ اسے اس کمال کے زَوال (یعنی کم یاختم ہونے) کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر مُسر وروه طمئن موتا ہے اوراس کی مُسرَّ ت کا باعِث بدموتا ہے کہ بدیمال بنعت و بھلائی اور سر بكندى ہے، وہ اس ليے خوش نہيں ہوتا كه بير الله عنوان كى عنايت اور نعت ہے بلكه اِس (یعن خود پیندبندے) کی خوثی کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ اُسے اپنا وَصْف (یعنی خوبی) اورخودا پناہی کمال سمجھتا ہے وہ اِسے اللّٰہ عَدْمَا کی عطاء وعنایت تصوُّ رنہیں کرتا۔ (1)

# حكايت، خود بيندي مين مبتلامريد كي اصلاح:

ولی کامل، حضرت سیّد نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْهَادِی کا ایک مرید ہررات خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کرار ہے ہیں اور طرح طرح کے میوے بھی کھلارہے ہیں۔ یوں وہ خود پیندی میں مبتلا ہوکر خود کو با کمال سجھنے لگا اور آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ

...احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، باب ذم العجب ـــ الخرج ٣ ، ص ٥٣ سـ

يُشَ ش: مطس أملز فِينَ شَالعِهُ لمينَ ق (وعوت اسلال)

39

دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ن جب كافى دن الصحاب مين غير حاضريا يا توبيسوج كركه بوسكتا ہے بیار ہوگیا ہو، اس کی مزاج بری کے لیے اس کے یاس تشریف لے گئے۔جب

آپ وہاں پہنچتو دیکھا کہ وہ تونہایت ہی شان وشوکت کے ساتھ ہیٹھا ہوا ہے۔

آپ نے اُس سے اُس کی اِس کیفیت کے متعلق دریافت فرمایا تو اُس نے بڑے فخر سے اپنے بلندمقام ومرتبہ اور روز ہونے والی جنتی سیر کا ذکر کیا۔ آپ فوراً سمجھ گئے اوراُس سے إرشاد فرمایا:'' آج جب جنت میں جاؤ تومیوے کھانے سے پہلے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يُرْ صِلِينًا ``اس نَ كَهَا: `` بهت الجِما ـ'` چنانچ حسب معمول جب وه جنت میں پہنچا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه كافر مان يا دآگيا اورجيسى الله ف لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يِرُ صَاتُوعِينَ الى لمح ایک زور دار چیخ سنائی دی اور وہ جنت کچرے کے ڈھیر میں بدل گئی جس میں جگہ جگه انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کراس مرید کی سمجھ میں آیا کہ وہ شیطان کے جال خود پیندی میں پھنس چکا تھا، اسی وقت روتے ہوئے اپنے ہیر ومر شد حضرت سيّدُ نا جنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى كى خدمت مين حاضر بوا، ايخ رويد پرنادم موا، توبه كى اوردوباره آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى تربيت ميس سِنے لگا\_ (1)

## خود پیندی کاایک مجرب علاج:

حُجَّةُ الْإسلام حضرت سيِّدُ نا امام ابوحامد محد بن محد عز الى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ

1 ..... كشف المحجوب، باب آدابهم في الصحبة، ص 2 4 س

الله المرابعة المرابع

<u>•၈</u>

ے کچ الوَالِ فرماتے ہیں:''صحابۂ کرام عَلَيْهِمُ الزِّغْوَان اینے زُمُدوتقوٰ کی کے باوجود بیرتمنا کیا گ كرتے كەكاش دەمىلى، بھوسە يا يرند ہوتے ـ تو صاحبِ بصيرت شخص كيسے اينے عمل یرخود پیندی کرسکتا ہے بالتر اسکتا ہے اور کیونکراینے نفس سے بےخوف ہوسکتا ہے؟ یہ خود ببندی کاعلاج ہےجس سےخود ببندی کا مادہ بالکل جڑسے کے جاتا ہے۔جب خود پسندی میں متلاقض اس طریقہ کاج کے مطابق خود پسندی کاعلاج کرتا ہے توجس وقت اس کے دل پرخود پیندی غالب آتی ہے توسکب نعت کا خوف اسے اترانے سے بچا تا ہے بلکہ جب وہ کا فروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیران کوایمان اور اِطاعَت الٰہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تووہ ڈرتے ہوئے بیسوچتا ہے کہ جس ذات کواس بات کی پروانہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کومحروم کردے یا بغیر کسی وسیلے کے سی کوعطا کرے تووہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لےسکتا ہے۔ کتنے ہی ایمان والے مرتد ہوکراوراطاعت گزار فاسق ہوکر برے خاتمے کا شکار ہوئے۔ جب آ دمی اس طرح سوچے گا توخود پیندی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ (1) حُتِ جاہ وخود پیندی کی مِٹا دے عادتیں

يا الهي! باغِ جنت كي عطا كر راحين آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

🗳 🛈 ....احياءالعلوم، ج ٣ بص ٢ ١١٠ \_

<u>എ()</u>



#### 🕏 خود پیندی کے آٹھ اساب وعلاج:

حَجَّةُ الاسلام، حضرت سيِّدُ نا امام غز الى عليهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِي فِي البِيْ ما مِي نا رَتَصنيف "إحياء العلوم" ميں عُجُب يعنى خود پيندى كي آٹھ اُسباب اور اُن كے علاج بيان فرمائے ہيں، اُن كا اجمالى خاكہ پيش خدمت ہے:

(1) ۔۔۔۔ پہلاسب: اپنی جسمانی خوب صورتی کے حوالے سےخود پیندی میں مبتلا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پرغور کرے اور اپنے آغاز وانجام کے بارے میں سوچ و بحیار کرے۔

(4) ..... چوتھا سبب: عالی نسب ہونے پر فخر کا اِظہار ہے اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ بیسو ہے کہ '' اپنے آباء واجداد کی مخالفت کے باوجودان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے مکن ہے؟''

(5)..... پانچوال سبب: ظالم کی حمایت پر اِنترانا ہے اس کا علاج میہ ہے کہ' بندہ پ اِن ظالم لوگوں کے اُخروی اُنجام پرنظرر کھے۔'' (باطنی بیار یوں کی معلومات

(6).....چھٹاسبب:اپنے نوکر چا کروغیرہ پر اِترانا ہےاس کا علاج یہ ہے کہا پنی 🕝

كمزورى برنظرر كھاور بيذى ئىن كرلے كەتمام لوگ الله عَذَو كَا عاجز بندے ہيں۔

(7) ....ساتوال سبب: مال يراترانا بهاس كاعلاج بيد كمال كي آفات،اس

کے حقوق اوراس سے پیدا ہونے والے فتنوں کو پیش نظرر کھے۔

(8)..... تھوال سبب اپنی غلط رائے پر اِترانا ہے اس کا علاج بیہ کہ بندہ

ا پنی رائے کی صحت پر ہر گز ہر گز بھروسہ نہ کرے۔ <sup>(1)</sup>

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

# (3) المحسد (3)

#### حىدى تعريف:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ٩٦ صفحات پر شتمل رسالے ''حسد''صفحہ ۷ پر ہے:''کسی کی دینی یادنیاوی نعت کے زوال (یعنی اس کے چھن جانے ) کی تمنا کرنا پایپنواہش کرنا کہ فلاشخص کو پنجت نہ ملے،اس کانام حسد ہے۔''<sup>(2)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عندما قرآن ياك ميس ارشا وفرماتا ب: ﴿ أَمْ يَحْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُ مِنْ فَضْلِه \* فَقَدُ اتَيْنَا إِلَى الْمِرْهِيْمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ

المخصأر على المعلوم، جسم المعادات المستحصار

2 .....الحديقة الندية ، الخلق الخامس عشر ... الخ ، ج ا ، ص • • ٢ -

يَثِي شُ صِطِس أَمَلَدَ فِيَدَّ الصَّالِيِّ لِمِيَّة (وعوتِ اسلامی)

و ا تَدْ اللهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ٥٥، الساء: ٥٥ ) ترجمهُ كنزالا يمان: "يا لوكول ؟

سے حسد کرتے ہیں اس پرجواللّٰہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے توابراہیم کی اولادکو کتاب اور حکمت عطافر مائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔''

# مديث مباركه مدنيكيون كوكها جاتا ب:

حضرت سبِّدُ نا ابو ہریرہ دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر ما یا: ''حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جا تا ہے جس طرح آگ خشک کٹری کو۔''(1)

#### حبدكاحكم:

اگراپنے اختیار وارا دے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور بیاس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو بیر ام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (2)

## حكايت، حاسد كاعبرتنا ك انجام:

ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیاادراس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے گری پر بیٹھا دیا ادر کہا:''اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔''اس شخص نے کہا:''محسن یعنی احسان کرنے

<sup>🕕 .....</sup> ابوداود، کتاب الادب، باب فی الحسد، ج ۲، ۲۰ ۳، حدیث: ۹۰۳ - ۹ ۳ ـ

<sup>2 ....</sup> العديقة الندية ، الخلق الخامس عشر ... الخرج ا ، ص ا ٠ ٢ -

و الے کے ساتھ إحسان کر واور جو بُرائی کرے اس کی بُرائی کا بدلہ اُسے خود ہی مل جو جائے گا۔" بادشاہ اُس کی یہ بات س کر بہت خوش ہوااور اُسے اِنعام واکرام سے نوازا۔

یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اُس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں

گڑھنے لگا کہ اِس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اِتنی عزت اور اِتنا مقام کیوں

حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بھاری سے مجبور ہو کر با دشاہ کے پاس گیا اور بڑے

خوشامدانہ انداز میں بولا: ''اے بادشاہ سلامت! ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو

کرکے گیا ہے اگر چواس نے با تیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور

کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ وَ ہُنی (یعنی منہ سے بد بُوآنے) کی بھاری ہے۔''

بادشاہ نے بیسنا تو پوچھا: ''تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟''وہ حاسد بولا: ''حضور!اگرآپ کومیری بات پریقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیس، اُسے اپنے پاس بلائیں جب وہ آپ کے قریب آئے گاتوا پنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گاتا کہ اُسے آپ کے منہ سے بد بُونہ آئے۔'' یہ سن کر با دشاہ نے کہا: ''تم جاؤ جب تک میں اِس معاطے کی تحقیق نہ کرلوں اُس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کروں گا۔''

چنانچہوہ حاسد دربارشاہی سے جانے کے بعداس شخص کے پاس پہنچاجس سے وہ حسد کرتا تھا۔اُسے کھانے کی دعوت دی، اُس نے دعوت قبول کرلی اور اُس کے ساتھ

🕰 چل دیا۔حاسد نے اُس کےسامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ کہس ڈال 🝣

<u>•၈</u>0

و یا گیا۔اب کھانے کے بعداُس شخص کے منہ سے بہن کی بد بُوآنے لگی۔ بہر حال وہ آ اپنے گھر آگیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ با دشاہ کا قاصد آیا اور اُس نے کہا: ''بادشاہ نے آپ کوابھی دربار میں بلایا ہے۔' وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اُسے اپنے سامنے بٹھا یا اور کہا: '' ہمیں وہی کلمات سنا وَجواُس دن تم نے سنائے تھے۔' اس شخص نے کہا: '' محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔'

جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی توبادشاہ نے اُس سے کہا: "میر ہے قریب آؤ۔"
وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اُس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تا کہ انہ ن کی بد بُوسے
بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔" جب بادشاہ نے بیصور تحال دیکھی تواپنے دل میں کہا کہ" اُس
شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میر ہے متعلق بیخض گمان رکھتا ہے کہ جھے گندہ وہنی (یعنی
منہ سے بد بُوآنے) کی بیاری ہے۔" با دشاہ اُس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار
ہوگیا اور بغیر تحقیق کے اُس نے بیفی سے لیمانی کہ اِس شخص کو سخت سزاد کا ۔ چنا نچہ اُس
نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا جس میں لکھا: " اے گورنر! جیسے ہی بیشخص
تہمارے پاس پہنچے تو اِسے ذرج کرکے اِس کی کھال میں بھوسا بھر و بنا اور اُس خص
ہولیا در اُس خط لے کرفلاں علاقے کے گورنر کے پاس بہنچ جاؤ۔"
مارے پاس بھجواد بنا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اُس شخص کو دیتے ہوئے کہا:
" یہ خط لے کرفلاں علاقے کے گورنر کے پاس بہنچ جاؤ۔"

بادشاه کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کوکوئی بڑااِ نعام دینا چاہتا تواپنے کسی 🔌

فيشُ ش: مطس ألمرنية شالعه يت (وقوت اسلامي

46

<u>•၈</u>0)

ورز کے نام خط لکھتا اور اُس شخص کو گورز کے پاس بھیج دیتا وہاں اُسے خوب اِنعام کی اورز کے نام خط لکھتا اور اُس شخص کو گورز کے بات بھیج دیتا وہاں اُسے خوب اِنعام کی واکرام سے نوازا جاتا ہے بھی بھی با دشاہ نے سخ اوشاہ نے سی کو سزاد سے کے لئے گورز کے نام خط لکھا۔ بہر حال شخص خط کے کر در بارشاہی سے نکلا اُس بیچار ہے کو کیا معلوم کہ اِس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورز کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اُس کی ملاقات اُسی حاسد سے ہوگئی۔اس نے یوچھا: ''بھائی! کہاں کا ارادہ ہے؟''

اس نے کہا: ''میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اُس نے مجھے ایک خط مہر لگا کردیا اور کہا کہ فلال گورنر کے پاس بیخط لے جاؤ۔ میں اُسی گورنر کے پاس خط لئے جارہا ہوں۔'' حاسد کہنے لگا: '' بھائی! تم یہ خط مجھے دے دومیں ہی اِسے گورنر تک پہنچا دول گا۔ چنا نچہاس شریف آ دمی نے خط حاسد کے حوالے کردیا، وہ حاسد خط کے کرخوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا، وہ میسوچ کر بہت خوش ہورہا تھا کہ ''اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے دربار کی طرف چل دیا، وہ میسوچ کر بہت خوش ہورہا تھا کہ ''اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام کھا ہوگا کہ جو محض پی خط لے کر آئے اسے اِنعام واکرام سے نواز اجائے ۔میری قسمت کتی اچھی ہے، میں نے اس محض کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا ہے اب میں مالا مال ہوجاؤں گا۔'' وہ حاسد آنہیں سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جارہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی الم میں جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جارہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھیل دیا ہے اور جاتے ہی اسے قل کردیا جائے گا۔

بہر حال وہ گورنر کے پاس پہنچااور بڑے مؤ د باندانداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو 🗳

**OL**99

<u>•၈</u>

ویا۔ گورز نے جیسے ہی خط پڑھا تو پو چھا: ''اے شخص! کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں جو ارتفاہ نے کیا لکھا ہے؟''اس نے کہا:''بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے اِنعام واکرام سے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔'' گورز نے بیس کر کہا:

اے نادان شخص! بادشاہ نے اس خط میں مجھے تھم دیا ہے کہ' جیسے ہی شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کردینا اوراس کی کھال اُتارکراس میں بھوسا بھر دینا پھراس کی لاش میرے پاس بھوادینا۔'' بیس کراس حاسد کے تو ہوش اُڑ گئے اوروہ گڑگڑا کر کہنے لگا:

میرے پاس بھوادینا۔'' بیس کراس حاسد کے تو ہوش اُڑ گئے اوروہ گڑگڑا کر کہنے لگا:

میرے پاس بھوادینا۔'' بیس کراس حاسد کے تو ہوش اُڑ گئے اوروہ گڑگڑا کر کہنے لگا:

میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ بیتو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کرلیں۔''

گورز نے اس کی ایک نہ تن اور کہا: '' ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملہ کی تصدیق کریں بادشاہ کی مہراس خط پر موجود ہے لہذا ہمیں بادشاہ کے حم پر عمل کرنا ہوگا۔' اتنا کہنے کے بعداس نے جلا دکو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذرح کر کے اس کی کھال اُتا رکر اس میں بھوسا بھر دیا گیا۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھوواد یا گیا۔ وہ خص جس سے بید حسد کیا کرتا تھا حسبِ معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے ساتھ احسان کرواور جوکر وہی الفاظ دہرائے: '' محسن کے ساتھ احسان کرواور جوکوئی برائی کرے گا اسے عنظریب اس کی برائی کا صلہ ل جائے گا۔'' جب بادشاہ نے اس شخص کو بچے جو خط دیا تھا اس کا کیا اس شخص کو جے دیلے دیا تو اس سے پوچھا: ''میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا

💆 ہوا؟''اس نے جواب دیا:''میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جارہاتھا کہ مجھے 🗳

48

(O)

<u>•၈</u>0)

و استے میں فلاں شخص ملااوراس نے مجھ سے کہا کہ بیزخط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے 🕏

اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیاہے۔''

بادشاہ نے کہا: "اس محض نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق بیگان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بد بُوآتی ہے، کیا واقعی الیا ہے؟"اس شخص نے کہا: "با دشاہ سلامت! میں نے بھی بھی آپ کے بارے میں الیا نہیں سوچا۔" توبادشاہ نے بوچھا: "جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تُونے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھالیا تھا؟" اس شخص نے جواب دیا: "بادشاہ سلامت! آپ کے در بار میں آنے سے بچھ دیرقبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت میں آنے سے بچھ دیرقبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ ہیں کھا دیا تھا جس کی وجہ سے میرامنہ بد بُودار ہوگیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے بیہ بات گوارانہ کی کہ میرے منہ کی بد بُوسے بادشاہ سلامت کو تکیف پہنچاتی لئے منہ پر اپناہا تھر کے لیا تھا۔"

جب بادشاہ نے بیسنا تو کہا: ''اسے خوش نصیب شخص! ٹونے بالکل ٹھیک کہا، تیری

یہ بات بالکل شجی ہے کہ جوکسی کے ساتھ برائی کر تا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا

بدلہ لل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا اِرادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہی

لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی لل گیا۔ تیج ہے کہ جوکسی کے لئے گڑھا کھود تا ہے وہ

خود ہی اس میں جا گر تا ہے۔ اے نیک شخص! میرے سامنے بیٹھا ور اپنی اسی بات کو

و دہرا۔ چنا نچہوہ شخص با دشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا: ''محسن کے ساتھ احسان کرواور کے

و دہرا۔ چنا نچہوہ شخص با دشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا: ''محسن کے ساتھ احسان کرواور کے

**(1)** 

- ( باطنی بیمار بو*ن کی معلو*مات

رائی کرنے والے کو عقریب اس کی برائی کی سز اخود ہی مل جائے گی۔''(1)

#### حمد کے چود وعلاج:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے إشاعتی إ دار ہے۔ مكتبة المدينة كے مطبوعه ٩٦ صفحات يرمشتمل رسالے''حسد'' صفحه ٦٨ سے حسد کے چوده14علاج پیش خدمت ہیں:

(1) ..... "توبه كرليجي " حسد بلكه تمام كنامول سة توبه كيجي كه ياالله عَنْهَا میں تیرے سامنے اقر ارکر تا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا تو میرے تمام گناہوں کومعاف فرمادے۔ آمین

(2) ..... وعا يجيح "كدياالله عزوا على تيرى رضاك ليحسد يجمع كارا حاصل کرناچا ہتا ہوں ،تو مجھے اس باطنی بیاری سے شفاد ہے اور مجھے حسد سے بیخے میں استقامت عطافر مايآمين

(3) ..... "رضائ اللي يرراضي رهي-" كدرب وَدُوَال في مير اس بِعاني كو جو بھی نعمتیں عطافر مائی ہیں وہ اس کی رضاہے وہ ربّ عَذَبَالً اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطافر مادے۔

(4)..... وحدى تباه كاريول يرنظرر كهين كه حدد الله عادَ عَلَ ورسول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ناراضكَى كاسبب مع، حسد سع نيكيان ضائع موتى بين، حسد

🗳 🗗 ....عيون الحكايات، ج1 ، ص ٢٩٩\_

کے سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرز د ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد م ہوجا تاہے۔وغیرہوغیرہ

وجا تاہے۔وغیرہ وغیرہ حصہ حصہ

(5)...... (1 پنی موت کو یاد سیجے۔ "کو عنقریب مجھے بھی اپنی بیزندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اتر ناہے۔ موت کی یادتمام گناموں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔

(6) ..... "خسد كاسبب بننے والى نعمتوں پرغور يجيج ـ "كما گروه دنيوى نعمتيں ہيں توعارضى ہيں اور عارضى چيز پر حسد كيسا ؟ اگر دينى شرف وفضيلت ہے توبيد الله على على عطاب اور الله على عظاب وسد كرنا عقامندى نہيں ـ

(7) ...... 'لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ ندر کھیے۔'' کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جوحسد کا باعث ہے، اپنے سے نیچے والوں پر نظرر کھیے اور بارگاہِ ربُّ العزت میں شکر ادا کیجئے۔

(8) ..... وصد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے۔ که حسد سے بچنا الله عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کی رضا کا سبب، جنت کے حصول میں مُعاوِن، کل بروزِ قیامت ساییعرش ملنے کا سبب بننے والے آعمال میں سے ایک ہے۔

(9)..... "اپنی خامیوں کی اِصلاح میں لگ جائے۔" کہ جب دوسروں کی خوبیوں پرنظررکھیں گے تواپنی اِصلاح سے تَحروم ہوجائیں گے اور جب اپنی اِصلاح کے میں لگ جائیں گے توحسد جیسے بُرے کام کی فُرْصَت ہی نہیں ملے گی۔

يَّشُ شَن مِطِس أَمْلَوَنِهَ مَثَالِعِهُم يَنْتُ (وعُوتِ اسلامی)

(10)..... د حسد کی عادت کورشک میں تبدیل کر کیجئے۔ " کہ کسی کی نعت کود کھھ ؟

کریتمنامت سیجئے کہ بینعت اس سے چھن کر مجھے ال جائے بلکہ بیددعا سیجئے کہ اللّٰہ علائق کی اللّٰہ علیہ بیددعا سیجئے کہ اللّٰہ علائق اللّٰہ علیہ من بدبرکت عطافر مائے۔

(11) ..... ' نفرت کومجت میں بدلنے کی تدبیریں سیجے۔'' کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کرے، اسے تخاکف پیش کرے، بیار ہونے پر تَعْزِیَت کرے، خوشی کے موقع پر مبارک بادد ہے، ضرورت پڑتے تو مدد کرے، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کرے، جس قدراسے فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔وغیرہ وغیرہ

(12) ..... ' دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنا ہے'' کیونکہ بیر ب اللہ اللہ کا مَشِیَّت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکسال نہیں رکھا تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی ، لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت برخوش رہیں۔

(13) ..... ' روحانی علاج بھی سیجے۔'' کہ ہر وقت بارگاہ ربُّ العزت میں حسد سے بیخ کے لیے اِسْتِغُفَار کرتے رہے، شیطان کے مکر وفریب سے بناہ مانگئے، جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اَعُوْ ذُبِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم پرُ ه کراپنے باعی طرف تین بارتُھوتھوکر دیجئے۔

(14)..... 'مدنی انعامات پر عمل سیجئے۔'' کہ آج کے اس پرفتن دور میں شیخ ہے

•၈တွင်

طریقت،امیراہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ انعَالِیَه کے عطا کردہ مدنی انعامات پڑمل کرنے سے 🗧

اِنْ شَاءَ الله عَنْ عَلْ بِالْمِسْنَة بِنْ اللَّهِ الله الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعالى عَلَى مُحَمَّد

...(4)...بغضوكينه گ

# بغض وكينه كى تعريف:

کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے ، اس سے غیر شرعی دشمنی وبغض رکھے،نفرت کرے اور رید کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ <sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَدْمَلُ قرآن باك من ارشاد فرماتا ہے: ﴿ إِنَّمَا يُولِيدُ الشَّيُطِنُ آنَ يُولِعَ اللّٰهِ عَدْمَ لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدّ كُمُ عَنْ ذِكْمِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ﴿ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ﴿ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى إِدَاور مَا اللّٰهِ عَلَى إِدَاور مَا اللّٰهِ عَلَى إِدَاور مَا اللّٰهِ عَلَى إِدَاور مَا اللّٰهِ عَلَى إِدَا وَمَعْلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى إِدَاور مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ كَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ كَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ كَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللللللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللللللللللللللللللل

صدرالا فاضل حفرت علامه مولانا سير محد تعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى مُدراً اللهِ وَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى دُخْرَائُن العرفان "مين اس آيت مباركه ك تحت فرمات بين: "اس آيت مين شراب دخورى اور جوئ بازى كا

.....احياء العلوم، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، القول في معنى الحقد\_\_\_الخ، ج٣، ص ٣٣٢\_

و ایک وبال تو ہیہ ہے کہ اس سے آپس میں بُغض اور عَدَاوَتِیں پیدا ہوتی ہیں اور جوان 🦻 ایک وہاں تھا ہوتی ہیں اور جوان

ئد يُوں ميں مُبتلا ہووہ ذكرِ اللي اور نماز كے اوقات كى پابندى سےمحروم ہوجا تاہے۔''

# مديث مباركه بغض ركھنے والول سے بچو:

#### بغض وكبينه كاحكم:

کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شری اپنے دل میں بغض و کینے رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ سیّدُ ناعبدالغی نا بلسی عَلَیْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ''حق بات بتانے یاعدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینے رکھنا حرام ہے۔''(3)

#### حكايت، قبر كالے سانپول سے بحر كئى:

حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے چيا حضرت سِيِّدُ ناعباس

3 .... الحديقة الندية ، السادس عشر من ـــ الخ ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ـ

. بيْنَ ش: مطس أهلدَ فِي تَصَّالعِهُ لِمِينَةَ ( دعوتِ اسلامی )

**O**C:

54

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان, باب في الصيام, ماجاء في ليلة ـــالخىج ٣٥ ص ٣٨٣ محديث: ٥ ٨٣ ملتقطا ـ

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الجزء: ٣٨ ج٢، ص ٢٨ ، حديث: ٢٨ ٥٣٨ ـ

وَ وَخِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ كَى خدمت مِين لِيَجِهِ لُوكَ هَبِرائِ ہُوئے حاضر ہوئے اور عرض كرنے كي لگے: ''ہم حج کی سعادت یانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آ دمی تھا، جب ہم ذَاتُ الصِّفَاحُ كمقام يرينج تواس كانقال موكيا۔ ہم نے اس كُسل وكفن کا اِنظام کیا پھراس کے لیے قبر کھودی اور اسے دُن کرنے گئے تو دیکھا کہ اچانک اس کی قبر کا لے سانپوں سے بھر گئی ہے۔ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیسے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپول سے بھر گئی ، بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔' بیروا قعہ ن کرحضرت سید ناعباس دغی الله تَعَالى عَنْه نے ارشاد فرمایا: ''میاس کا کبینہ ہے جووہ اپنے دل میں مسلمانوں کے مُتَعَلِّق رکھا کرتا تھا، جاؤ!اور اسے وہیں دن کر دو۔ ''(1)

# بغض و کینہ کے چھ علاج:

دعوت اسلامی کےاشاعتی ا دارے مکتبۃ المدینہ کےمطبوعہ ۸۴ صفحات پرمشمل رسالے دبخص و کیپنہ 'صفحہ ۶ ہم ہے بغض و کیپنہ کے چھ علاج پیش خدمت ہیں:

(1)..... 'ایمان والول کے کینے سے بینے کی دعا کیجئے'' یارہ ۲۸ سور کو حشر، آیت نمبر ۱۰ کو یاد کرلینااور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی بہت مفید ہے: ﴿ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ المَنْوَا مَ بَّنَا إِنَّكَ مَاءُوفٌ مَّ حِيْمٌ ٥٠ مَهُ كنزالا يمان: ''اور ہمارے دل ميں ايمان والوں كى طرف ہے كينه نه ركھا ہے رب

1 .....موسوعة ابن ابر ، الدنيا كتاب القبور ، ٢ ، ص ٨٣ ، رقم . ٢ ٨ ا ـ

# ور ہمارے بیشک تو ہی نہایت مہر بان رحم والاہے۔''

(2)..... 'اسباب دور سیجئے''یقیناً بیاری جسمانی ہویاروحانی اس کے پچھ نہ پچھ اسباب ہوتے ہیں اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخو ذختم ہوجاتی ہے، بغض وكينه كے اسباب ميں سے غصه، برگمانی، شراب نوشی، جوابھی ہے ان سے بیخے كی کوشش کیجئے ،ایک سبب نعمتوں کی کثرت بھی ہے کہاس ہے بھی آلیس میں بغض وکیپنہ پیدا ہوجا تا ہے، نعمتوں کاشکرادا کر کے اور سخاوت کی عادت کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے۔

- (3)..... ' سلام ومصافحه کی عادت بنا کیجئے'' که سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا آپ کے کینے کوختم کردیتا ہے، نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے۔
- (4).....'' بے جا سوچنا جھوڑ دیجئے'' کہ عموماً کسی کی نعمتوں کی بارے میں سوچنا یاکسی کی اینے او پر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔لہذاکسی کے متعلق بے جاسو چنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے کہ یہی دانش مندی ہے۔
- (5).....''مسلمانوں سے اللّٰہ کی رضا کے لیے محبت کیجئے'' محبت کینے کی ضد ہےلہٰذااگر ہم رضائے الٰہی کے لیےاینے مسلمان بھائی سے محبت رکھیں گے تو کینے کو

ول میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی اور دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے۔

لاطنی بیار یوں کی معلومات

(6).....''سوچیۂ اور عقلندی سے کام لیجئے۔'' کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں ج

(OC)

ہوتی ہیں،لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرلینا دانشمندی ہے۔ یقیناً نہیں تو پھر اپنے دل میں کینے کو ہر گز جگہ مت دیجئے۔ صَلُّوا عَلَی الْحَبیْب! صَلَّی اللّهُ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَبَّد

...(5) گئِ مَدْح گ

#### حُبِّ مَدُح كَى تعريف:

''کسی کام پرلوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا بیخواہش کرنا کہ فلاں کام پرلوگ میری تعریف کریں، مجھےعزت دیں مُتِ مَدُّح کہلا تاہے۔'' آیت مبارکہ:

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيدمحم تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

" نخزائن العرفان" میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں: "بیآیت یہود کے حق

میں نازل ہوئی جولوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے پرخوش ہوتے اور باوجود نادان کی میں نازل ہوئی جولوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے پرخوش ہوتے اور باوجود نادان کی ہونے کے یہ پسند کرنے کہ انہیں عالم کہا جائے۔مسئلہ: اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جولوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے جولوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یااسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔''

## مديث مباركه ، حُبِ مَدُح بربادي اعمال كامبب:

حضرت سِيدٌ ناعبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ الله کے محبوب، وانائے عُیوب مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: "الله عَنْبَلَ کی عبادت کولوگوں کی زبانوں سے اپن تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے پچوالیانہ ہوکہ تمہارے اعمال برباد ہوجا عیں ۔ '(1)حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: "مُحبِّ مَدُر ق آ دی کواند صااور بہراکردیت ہے۔'(2)

# حُبِّ مَدُح كاحْكم:

ا پنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہوجانا یہ بڑی بڑی گر اہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے، قابلِ مذمت خوشی یہ ہے کہ آ دمی لوگوں کے نز دیک اپنے مقام ومرتبے پرخوش ہواور بیخواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کریں، اس کی

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار باب الالفىج ١ ، ص ٢٢٣ ، حديث: ٧٦ ١ ١ ـ

<sup>2 .....</sup> فردوس الاخبار باب الحاء ، ج ١ ، ص ٢٥ ٣ ، حديث: ٨ ٣ ٨ ٢ -

ٔ حاجتیں بوری کریں، آمدورفت میں اسے اپنے آ گے کریں۔

اعلى حضرت، امام المسنّت مولانا شاه امام احدرضا خان عليه دَحمَةُ الرَّحُلن فرمات ہیں:''اگر (کوئی آ دی) اپنی جھوٹی تعریف کودوست رکھے (یعنی پیندکرے) کہ لوگ اُن فضائل ہے اُس کی بینا (یعنی تعریف) کریں جو (نضیات وخولی) اس میں نہیں، جب تو صریح حرام تطعی ہے۔ ' قَالَ اللّٰهُ ( یعنی الله عَنْهَا نے ارشاد فرمایا: ) ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِهَا آتَوُا وَّ يُحِبُّونَ آنَ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنُّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَزَابِ وَلَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيُّم ﴿ ﴿ ١٠، آل عمران: ۱۸۸) ترجمه كنزالا يمان: "برگزنه جھناانہيں جوخوش ہوتے ہيں اپنے كيے ير اور چاہتے ہیں کہ بے کیے اُن کی تعریف ہوایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جا ننااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔''ہاں اگر تعریف واقعی ہوتو اگر چہ تاویل معروف ومشهور كے ساتھ، جيسے شَصْسُ الْاَئِصَّه (امامول كة قاب) و فَخُور الْعُلَمَاء (اہل علم ك ليخر) وتاج الْعَارِ فِينن (عارفول كتاج) وَامْشَالُ ذٰلِكَ (يعنى الى قسم اورنوع کے دوسرے توصیف کلمات جو مدح کی تعریف وتوصیف ظاہر کریں ) کہ مقصود اپنے عصر (زمانے) یا مصر (شہر) کے لوگ ہوتے ہیں اور اس پر اس لئے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہورہی ہے بلکہ اس لئے کہ ان لوگوں کی (تعریف) ان کو نفع دینی پہنچائے گی سمع قبول سے نیں گے جوان کونصیحت کی جائے گی تو پیر حقیقة حب مدح نہیں بلکہ حب تصحمسلمین ہےاوروہ محض ایمان ہے۔''(1)

1 .....فآوي رضويه، ج ۲۱ بص ۵۹۷ ـ

باطنی بیماریوں کی معلومات

آج بنتا ہوں مُعرَّز جو کُھلے خشر میں عیب ہائے رُسوائی کی آفت میں کھِنسوں گا یا رب

#### حكايت، حُبِّ مَدُ ح سے بچاؤ كاانو كھاانداز:

حضرت سيدُ نا ابوالحس محربن الملم طوى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى حب مدح سے بچنے ك ليه اپني نيكيال چھيانے كابے حد خيال فرماتے يہاں تك كدايك بار فرمانے لگے: ''اگرمیرالس جلے تو میں کِرَاماً کاتبین (اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں) ہے بھی مُجیب كرعبادت كرول ـ "حضرت سيّدُ ناالوعبد الله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْدِفْر ماتْ بين كه مين بیس برس سے زیادہ عرصہ سیّدُ نا ابُوالحَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كَي صُحْبَت ميں رہا مگر جمعة المبارك (وديكر فرائض وواجِبات) كعلاوه بهمي آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كودورَ كُعَت نُفل بھی پڑھتے نہیں ویکھ سکا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ مِا فِي كاكوز وليكرايين كمرؤُ خاص ميں تشریف لے جاتے اور اندر سے درواز ہ بند کر لیتے تھے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كمرے ميں كيا كرتے ہيں، يہال تك كمايك دن آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَامَدَ في مُنّازورزور سے رونے لگا۔اس كى والده اسے چيب كروانے كى كوشش كررى تقى ميں نے يوچھا:'' پيرمَدَ ني مُنّا آخِراس قَدَر كيوں رور ہاہے؟'' بي بى صاحِبه نے فرمایا: "اس كا بولى عنى حضرت سبّد نا ابوالحسن طوسى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِي اس کمرے میں داخِل ہوکر تلاوتِ قرآن کرتے اورروتے ہیں توبیجی ان کی آ واز سن 💆 كررونے لكتا ہے۔''شيخ ابو عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرماتے ہيں:''حضرتِ 🗳

س أملر فينتشالع لمية ق (وعوت اسلام)

پیدُ نا ابوالحسن طوی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوِی (ریا کاری اور حب مدح کی تباه کاریوں سے بیخے کی ج سیّدُ نا ابوالحسن طوی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے تھے کہ اپنے اُس کمر وُ خاص سے خاطر) نیکیاں حصیانے کی اِس قَدَر سعی فرماتے تھے کہ اپنے اُس کمر وُ خاص سے

خاطر) نیکیال جھپانے کی اِس قدر سی فرمائے سکھے کہ اپنے اس مرہ خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منددھوکر آئھوں میں سُر مدلگا لیتے تا کہ چہرہ اور آئکھیں دیکھ کرکسی کو اندازہ نہ ہونے یائے کہ یدروئے تھے۔''(1)

## حُبِّ مَدُّ ح کے اساب وعلاج:

(1) سے خودکو جہ سے خودکو باکمال جھنا ہے۔ اس کا علاج ہے بندہ اس بات پرغور کرے کہ یہ تعریفی کلمات کی اسکو بیا کہ ال سمجھنا ہے۔ اس کا علاج ہے بندہ اس بات پرغور کرے کہ یہ تعریفی کلمات کی دنیوی عہدے مال ودولت یا ذہانت کے سبب سے ہیں یا کسی دینی خوبی (مثلاً تقویل وغیرہ) کی وجہ سے۔ اگر دنیوی خوبیوں کی وجہ سے ہیں تو وہ فانی ہیں اور فانی خوبیوں پر اثر انا کیسا؟ اور اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہوں تو ایخ آپ کو اللّه علام کی خفیہ تدبیر سے ڈرائے اور اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہوں تو ایخ آپ کو اللّه علام کی خفیہ تدبیر سے ڈرائے اور اینے برے خاتمے کے خوف کو ہمیشہ اپنے او پرطاری رکھے، اور رب علام کی سال پرخاتے کی دعاما نگے۔

(2) ۔۔۔۔۔ حُتِ مَدُح کا دوسر اسبب تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت مند بنانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پرغور کرے کہ 'لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش کہیں اللّٰه عَرْدَا کی بارگاہ میں مقام گھٹانے کا سبب نہ بن جائے۔' جو بذات خود یقیناً دنیاو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔

....حلية الاولياء محمدين اسلم عج م عص ٢٥٢ ـ

)—**:** 

(باطنی بیار بوں کی معلومات

(3)..... حُبِّ مُدُرح کا تیسراسب تعریف کے ذریعے لوگوں پراپنی برتری اور 😭

رعب ودبدبہ قائم کرنا ہے۔اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ بار باراس بات پرغور کرے کہ ''الیی عارضی برتری اور رُعب و دبدبہ جس میں ذرہ برابر پائیداری نہیں کس طرح میری تعریف کا سبب بن سکتی ہے؟۔''(1)

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# ...(6) ... حُبِّ جَاه

#### ځبِ جاه کی تعریف:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه فر ماتے ہیں کہ حُبِّ جاہ کی تعریف ہے، 'شہرت وعزّت کی خواہش کرنا۔''(2)

حُبِّ جاه کی مَدَّمَّت کرتے ہوئے حُبِّخَهُ الاسلام امام غزالی عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الوالی فرماتے ہیں: ''شُہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے اور بیخواہِش ہرفسادی جڑے ہمیں چاہئے کہ' حُبِّ جاہ''یعنی شُہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لئے اَحادیث مُبارَ کہ میں وارد اِس کے نقصانات پرغور وفکر کریں۔''(3)

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

<sup>1 ....</sup>احياءالعلوم، ج ٣٥ص ٨٥٨ ماخوذا\_

<sup>2 .....</sup> نیکی کی دعوت، ص∠۸\_

<sup>....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الجاه والرياء، بيان فضيلة الخمول، ج٣، ص٢٣.

#### و آيت مباركه:

الله عَنْ الْمَوْدَ الله عَنْ الله

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسير محر تعيم الدين مراد آبادی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْهَادِی دُخْمَةُ اللهِ انْهَادِی دُخْمَةُ اللهِ انْهَادِی دُخْمَةُ اللهِ انْهَادِی دُخْمَةُ اللهِ انْهَادِی دُخُرَائُن العرفان 'میں فرماتے ہیں: '' یہ آیت یہود کے تن میں نازل ہوئی جولوگوں کو دھوکا دینے اور گراہ کرنے پرخوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے مسئلہ: اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جولوگ بغیرعلم اپنے آپ کو عالم اس کے لیے جولوگ بغیرعلم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یااتی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق صاصل کرنا جاہیے۔''

#### مدیث مبارکه، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے:

حضرت سبِّدُ نا أنس دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عنه سے روایت ہے کہ نبی رحمت مفیعِ امّت

کے صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''کسی انسان کے برا ہونے کے کیے ۔ م

ം

لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاطم میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں (یعنی اس کی تعریف کریں) البتہ جسے اللّٰه عَزْمَهٔ مُحفوظ فر مائے۔ (1) امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ نا مولاعلی شیر خدا کَنَّمَ اللهُ تَعَالاً وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ ارشا وفر ماتے ہیں: ''خرچ کرولیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں بلکہ اپنے آپ کو چھپا کرر کھواور خاموثی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہوگے، نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا۔''(2) تم محفوظ رہوگے، نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا۔''(2) محتم: جاہ کا حکم:

کیت جاہ (لوگوں میں ناموری اور شہرت چاہنا) ایک فتیج (بہت برا) اور نہایت ہی مذموم (قابل فدمت) امر ہے، بلکہ گمنا می یعنی اپنے آپ کولوگوں میں مشہور ومعروف نہ کروانا قابل قدمت) امر ہے، بلکہ گمنا می یعنی اپنے آپ کولوگوں میں مشہور ومعروف نہ کروانا قابل تعریف ہے۔ البتہ اللّٰه عَدْمَوْلُ الرّسی شخص کواپنے دین کو پھیلانے کے لیے مشہور کردے اور اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ حب جاہ ایک ایسا امر ہے جو بسا اوقات دین کو بھی تباہ و برباد کردیتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا جو بسا اوقات دین کو بھی تباہ و برباد کردیتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا کہت ضروری ہے۔ چنا نچے حضرت سیّد نا ابشر حافی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهُ فرمات ہیں: ''میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہوا ور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل وخوار نہ ہوا ہو۔''(3)

الخيرة من ١٩٤٤ من ١٩٤٤ من ١٩٤٤ من ١٩٤٤ من ١٩٤٤ من ١٩٤٩ من ١٩٤٩ من ١٩٤٩ من ١٩٤٨ من ١٩٤

<sup>2 .....</sup> كباب الاحياء ، ص ٢٧٣\_

<sup>....</sup>احياء العلومي كتاب ذم الجاد والرياء بيان ذم الشهرة ـــالغيج ٣٠ ص ٩ ٣٠٠

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامّت برَگاتُهُمُ الْعَالِيَه کی ماید ناز تصنیف "عاشقان رسول کی

130 حكايات "صفحه 102 پر حب جاه معتقلق حكايت مع درس پيش خدمت ہے:

# حكايت، عجيب انداز مين نفس كي گرفت:

حضرت سیّد نا ابو محد مُرتِعش دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: ''میں نے بہت سے حضرت سیّد نا ابو محد مُرتعش دَحْمَ کا دَادِراہ لئے بغیر کئے۔ پھر مجھ پر آشکار (یعنی ظاہر) ہوا کہ یہ سب تو میر نے نفس کا دھوکا تھا کیونکہ ایک مرتبہ میری مال نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کرلانے کا حکم دیا تو میر نے نفس پر ان کا حکم گرال (یعنی بوجھ) گزرا، چُنانچ پہمیں نے میری مُوافقت فقط ابنی لدَّ ت کے لئے میں نے میری مُوافقت فقط ابنی لدَّ ت کے لئے کی اور مجھے دھو کے میں رکھا کیونکہ اگر میر انفس فناء ہو چکا ہوتا تو آج ایک حقِّ شُرْعی پورا کی اور مجھے دھو کے میں رکھا کیونکہ اگر میر انفس فناء ہو چکا ہوتا تو آج ایک حقِّ شُرْعی پورا کرنا (یعنی ماں کی اطاعت کرنا) اسے (یعنی نفس کو ) بے حددشوار کیوں محسوس ہوتا!''(1)

# حُبِ جاه كى لَذَ تعِبادت كى مُشَقَّت آسان كرديتى ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! ہمارے بُرُ رُگارنِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِیْن کیسی مَدَ نی سوچ رکھتے اور کس قدر عاجِری کے خُوگر ہوتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کہوہ عام لوگوں سے تو جُھک جُھک کر ملتے اور اُن کیلئے بچھ بچھ جاتے ہیں مگر والدین، بھائی بہنوں اور بال بچّوں کے ساتھ اُن کا رویۃ جار حانہ، غیراخلاقی اور بسا

....الرسالةالقشيرية، ص ١٣٥ ـ

\_\_\_\_\_

65

يُشُ ش: مطس ألمدونية شالعة لمينة (وقوت اسلال)

<u>എ</u>

🥏 اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے ۔ کیوں ؟اس لئے کہ عوام میں عمدہ اُخلاق کامُظا ہرہ 🤵 مقبولیت عامیه کا باعِث بنتا ہے جبکہ گھر میں حسن سُلوک کرنے سے عزّت وشہرت ملنے کی خاص امتیز نہیں ہوتی!اس لئے بیلوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بینے رہتے ہیں!اس طرح جواسلامی بھائی بعض مستَعَب کاموں کے لئے بڑھ چڑھ کر تُر مانیاں پیش کرتے مگر فرائض وواجبات کی ادائیگی میں کوتا ہیاں برتتے ہیں مُثَلًا ماں باپ کی إطاعت، بال بیّوں کی شریعت کے مطابق تربیّت اور خوداینے لئے فرض عُکُوم کے حُصُول میں غُفلت سے کام لیتے ہیں اُن کیلئے بھی اِس حکایت میں عبرت کے نہایت اُہم مَد فی پھول ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کا موں میں''شُہرت ملتی اور واہ واہ! ہوتی ہے''وہ دشوار ہونے کے باؤ جُود بآسانی سَرانجام یا جاتے ہیں کیوں کہ حُبّ جاہ (یعن شُبرت و ور ت كى جابت ) كسبب ملغ والى لد ت برى سے برى مُشَقَّت آسان كرويتى بـــ يادر كھے! دو كرامين مصطفى صلى الله على اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مُلاحَظه بول: (1) الله عَزْدَ الله كَاعت (يعنى عبادت) كوبندول کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی مَحَبَّت سے ملانے سے بیجتے رہو، کہیں تمہارے اعمال بریاد نہ ہوجائیں۔<sup>(1)</sup> (2) دو بھوکے بھیٹر بے بکریوں کے رَپوڑ میں اتن تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حُبِّ مال وجاہ (یعنی مال ودولت اور عزّت وشہرت کی محبَّت) مسلمان کے دین میں محاتی ہے۔ <sup>(2)</sup>

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار، باب الالف، ج ١، ص ٢٢٣ ، حديث ٢٤٥ ١ ـ

<sup>2 .....</sup>ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء في اخذالمال ، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ١ ، حديث ٢٣٨٣ ـ

#### <u>•၈</u>0

# أُ حُتِ جاه ك متعلق اجم ترين مَدَ في بجول:

''حُبِّ جاہ'' کے تعلّٰق سے اِخیاءُ العلوم کی جلد ۳،۳ ۲۱۲ تا ۱۱۷ کوسامنے رکھ کر کچھ مُدَ نی پھول پیشِ خدمت ہیں: '' (دُبّ جاه ورِیا) نفس کو ہلاک کرنے والے آخری اُموراور باطِنی مکروفَر یب سے ہے، اِس میں علَماء،عبادت گزاراور آ خِرت کی منزل طے کرنے والےلوگ مبتلا کیے جاتے ہیں ،اس طرح کہ بیر کنفرات بسااوقات خوب كوششيس كر كعبادات بجالان، نفسانى خوابشات يرقابويان بلكه شُبهات سے بھی خود کو بچانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں، اینے أغضا کوظاہری گنا ہوں سے بھی بچا لیتے ہیں مگرعوام کےسامنے اپنے نیک کاموں، دینی کارناموں اور نیکی کی دعوت عام كرنے كے لئے كى جانے والى كاوشوں جيسے كه ميں نے بيكيا، وه كيا، وہال بيان تھا، یہاں بیان ہے، بیانات (کرنے یا نعت پڑھنے) کیلئے اِتنی آئی تاریخیں'' بک' ہیں، مَدُ نِي مشورے ميں رات اِتنے نج گئے اور آ رام نہ ملنے کی تھکن ہے اِسی لئے آ واز ببیٹھی ہوئی ہے۔

''مَدَ نی قافِلے میں سفر ہے، اِتے اِتے مَدَ نی قافِلوں میں یا مدنی کاموں کیلئے فُلاں فُلاں شہروں ، ملکوں کا سفر کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ڈریعے اپنے نُفُس کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، اپناعلم عمل ظاہر کر کے مخلوق کے یہاں مقبولیّت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم وتو قیر، واہ واہ اور عز ّت کی لڈ ت حاصل کرتے

چ ہیں، جب مقبولتیت وشُہرت ملنے گئی ہے تو اُس کانفُس چاہتا ہے کہ علم وعمل لوگوں پر 🍣

و زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہئے تا کہ اور بھی عزّت بڑھے لہذا وہ اپنی نیکیوں ،علمی 🕏

صلاحیتوں کے تعلُّق سے مخلوق کی اطِّلاع کے مزیدراستے تلاش کرتا ہے اور خالق کے جانئے پر کہ میرارب عَنْ اَئِ میرے اعمال سے باخبر ہے اور مجھے اجرد سینے والا ہے قَناعت نہیں کرتا بلکہ اِس بات پرخوش ہوتا ہے کہ لوگ اِس کی واہ واہ اور تعریف کریں اور خالق کی طرف سے حاصِل ہونے والی تعریف پرقناعت نہیں کرتا۔

نفُس بیہ بات بخو بی جانتاہے کہلوگوں کو جب اِس بات کاعلم ہوگا کہ فُلاں بندہ نفسانی خواہشات کا تارک ہے، شُہات سے بچتاہے، راہ خدامیں خوب پیسے خرج کرتا ب،عبادات میں سخت مُشَقَّت برداشت کرتا ہے خوف خدااور عشقِ مصطفیٰ میں خوب آہ وزاری کرتاا ور آنسو بہاتا ہے ،مَدَ نی کاموں کی خوب دھومیں مجاتا ہے،لوگوں کی اصلاح كيليَّهُ بَيُّت ول جلاتا ہے، خوب مَدَ نی قافِلوں میں سفر كرتا كراتا ہے، زَبان، آنکھاور پیپ کا قفل مدینہ لگا تاہے، روزانہ فیضان سنّت کے اِسنے اِسنے درس دیتا ہے، مدرسة المدینہ (بالغان)،صدائے مدینہ،علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بڑا ہی یا ہند ہے تو اُن (لوگوں) کی زبانوں پراس (بندے) کی خوب تعریف جاری ہوگی، وہ اسے عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھیں گے،اس کی ملاقات اور زیارت کواینے لئے باعثِ سعادت اور مر مایرُ آخِرت مجھیں گے، حُصولِ بَرَ کت کیلئے مکان یا وُ کان پر '' دوقدم''ر کھنے، چل کروُ عافر ما دینے، جائے یینے، دعوتِ طعام قَبول کرنے کی

🗳 نہایت لجاجت کےساتھ درخواشیں کریں گے،اس کی رائے پر چلنے میں دو جہاں کی 🗳

00

ہوائی تصوُّر کریں گے۔اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش ج کریں گے،اس کا جھوٹا کھانے پینے کی جڑس کریں گے،اس کا تخفہ یااِس کے ہاتھ

کریں کے، اِس کا بھوٹا کھانے بینے کی بڑھی کریں کے، اِس کا کھفہ یا اِس کے ہاتھ سے مَس کی بھوئی چیز پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے، اس کی دی بھوئی چیز چُومیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیس گے، اِحتراماً'' حضرت! حُصُور! یا سِیّدی!'' وغیرہ القاب کے ساتھ خاشِعا نہ انداز اور آبستہ آواز میں بات کریں گے، ہاتھ جوڑ کر سے کرسر جُھے کا کردُ عاوُں کی التجا نمیں کریں گے، مجالس میں اِس کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہوجا نمیں گے، اِس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجا نمیں گے، اِس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہول گے، اِس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے، عاچزانہ انداز میں تخفے اور نذرانے پیش کریں گے۔ تواضع کرتے ہوئے اِس کے سامنے اپنے آپ وجھوٹا (مُثَلًا نذرانے پیش کریں گے، خرید وَر وخت اور مُعاملات میں اِس سے مُر وَّ ت بَر تیں خادِم وَالْم ) ظاہر کریں گے، خرید وَر وخت اور مُعاملات میں اِس سے مُر وَّ ت بَر تیں گے۔ اس کو چیز یں عُمدہ کو اوروہ بھی سَسَی یامُفُت دیں گے۔

يْنَ شَ : مطس أهلرَفَة تَشَالعِه لهينَّة ( وعوت اسلامي )

<u>ඉල</u>

ر کھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر اِستِقامت کی شدّت اُس کونر می و آسانی مُحسوں جو تہ ہوتی ہے کوئلہ وہ باطنی طور پرلڈ تول کی لڈ ت اور تمام شہوتوں ( ایعنی خواہشات ) سے بڑی شُہوت ( یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لڈت ) کا اِ دراک ( یعنی بہچان ) کر لیتا ہے۔

وہ اِس خوش فہمی میں پڑجا تا ہے کہ میری زندگی اللّٰہ تعالٰی کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابِق گزرہی ہے، حالا تکہ اُس کی زندگی اُس پوشیدہ (حُتِ جاہ یعنی اپنی واہ واہ چاہ نے والی پُھی ) خواہِش کے تُحت گزرتی ہے جس کے اِدراک (یعنی سجھے) سے فہایت مضبوط عقلیں بھی عاجرو و بے بس ہیں، وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو تخلیص اور خود کو تح ایم کردہ مُعاملات ) سے اِحتِناب (یعنی پرہیز) کرنے والا سجھ بیٹھتا ہے! حالا نکہ ایسانہیں، بلکہ وہ تو بندول کے سامنے ذَیب وزینت اور تَصنُع رایدی بناوٹ ) کے ذَر یعنی خوب لڈ تیس پار ہاہے، اسے جوعر ت وشہرت مِل رہی ہے اِس بر بڑا خوش ہے۔ اِس طرح عِباوتوں اور نیک کا موں کا ثواب ضائع ہوجا تا ہے اور وہ ناوان سے جھور ہا ہوتا ہے کہ اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جا تا ہے اور وہ ناوان سے جھور ہا ہوتا ہے کہ اسے اللّٰہ عَزْدَخل کا قُرب حاصل ہے۔

مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی ۔ ڈوری کی آئی و اسٹار کی الایار میں میں

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَبَّد

# ...(7)...محبتِ دنیا ا

# محبت دنیا کی تعریف:

'' د نیا کی وہ محبت جواُ خروی نقصان کا باعث ہو ( قابل ندمت اور بری ہے )۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عنوا مران پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ اِعْلَمْ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ ا

# مديث مباركه، دنيا سمجت كرنے والول كى مذمت:

نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَر ورصل الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافر مانِ خوشبو دار

....احياء العلوم كتاب ذم الدنيا ، بيان ذم الدنيا ، ج م ص ٩ ٢٠٠

 فيشُ ش: مطس أملاً فِينَ شَالعِهُ لِمِينَة (وقوت اسلامُ

-(7

71

باطنی بیار بوں کی معلومات

٧٢

ہے: ''چرچر چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں: (۱) مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا ج (۲) دل کی شختی (۳) دنیا کی محبت (۴) حیا کی کی (۵) کمبی امید اور (۲) حد سے زیادہ ظلم۔''(1)

### مجت دنیا کے بارے میں تنبید:

دنیا کی وہ محبت جواً خروی نقصان کا باعث ہوشرعاً مذموم وقابل مذمت ہے۔

#### حكايت، دنيام محبت كاانجام:

حضرت سِیّدُ ناجریر عَدَیْهِ دَحتهُ اللهِ القوید حضرت سیّدُ نالیث دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدُ نامیسیٰ عَلی دَبِیْنَاوَعَدَیْهِ السَّلَاهُ وَالسَّدَ هِ مِن ایک شخص ملا، اس نے عرض کی: ''حضور! مجھے بھی اپنی روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی: ''حضور! مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطافر مادی، میں بھی آپ عَدَیْهِ السَّدَم کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔' آپ عَدَیْهِ السَّدَم نے اسے اجازت عطافر مادی اور دونوں ایک ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔' آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اسے اجازت عطافر مادی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔' آپ عَدیْهِ السَّدَم نے دونوں کھانا کھانے گے۔ آپ عَدیْهِ السَّدَم نے باس تین روٹیاں تھیں، چنا نچہ دونوں کھانا کھانے گے۔ آپ عَدیْهِ السَّدَم کے پاس تین روٹیاں تھیں، ایک ایک روٹی دونوں نے کھالی، اور تیسری روٹی گئے۔ آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اس تعیٰهِ السَّدَم روٹی کو وہیں چھوڑ کرنہر پر گئے اور پانی پیا، پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اس شخص سے یو چھا: '' تیسری روٹی دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اس شخص سے یو چھا: '' تیسری روٹی دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اس شخص سے یو چھا: '' تیسری روٹی دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔آپ عَدیْهِ السَّدَم نے اس شخص سے یو چھا: '' تیسری روٹی

.....كنزالعمال، كتاب المواعظ، قسم الاقوال، الفصل السادس، ج١١٠ ص٢٣، حديث: ٢١٠٠، ٨٠

. بيش ش : مبلس أهار فيه تشالع لهيئة ( دعوت اسلامي )

<del>-(</del>72

### کس نے ایکھی؟"اس نے کہا:" مجھے نہیں معلوم۔"

پھرآپ علیٰہ السَّلام نے فرمایا: ''آؤہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔' وہ خض اٹھااور آپ علیٰہ السَّلام کے ساتھ چلنے لگا، راستے میں ایک ہرنی اپنے دو خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی، آپ علیٰہ السَّلام نے ہرنی کے ایک بیچے کوا پنی طرف بلایا تو وہ آپ علیٰہ السَّلام نے ہی فوراً حاضر خدمت ہوگیا، آپ علیٰہ السَّلام نے اس کا دنے کیا، بھونااور دونوں نے اس کا گوشت تناول کیا۔ پھرآپ علیٰہ السَّلام نے اس کی ذنے کیا، بھونااور دونوں نے اس کا گوشت تناول کیا۔ پھرآپ علیٰہ السَّلام نے اس کی دو بارہ ہرنی کا یکے بن گئیں اور فرمایا: ''اللَّه عَرْدَ فَل روانہ ہوگیا۔ آپ عَلیٰہ السَّلام نے اس کی طرف روانہ ہوگیا۔ آپ عَلیٰہ السَّلام نے اس کی طرف روانہ ہوگیا۔ آپ عَلیٰہ السَّلام نے اس کی طرف روانہ ہوگیا۔ آپ عَلیٰہ السَّلام نے اس تُحق سے فرمایا: ''السِّم کے اس ذات کی قسم! جس نے تجھے میر کے باتھوں یہ مجمزہ دکھایا، تو پی پی بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟'' وہ شخص بولا: ''مجھے نہیں معلوم۔''

آپ عَلَيْهِ السَّلَام السَّخُص کو لے کردوبارہ سفر پرروانہ ہوگئے۔راستے میں ایک دریا آیا، آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے السُّخُص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کرلیا، پھر آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے اس سے فرمایا: '' تخصے اس پاک پروردگار دریا کی قسم! جس نے تخصے میرے ہاتھوں یہ مجزہ دکھایا سے جسے بتا کہ تیسری روٹی کس نے کی قسم! جس نے پھروہی جواب دیا کہ'' مجھے نہیں معلوم'' آپ عَلَیْهِ السَّلَام اللَّ

شخص کولے کرآگے بڑھے، راستے میں ایک ویران صحراء آگیا۔ آپ عَلَیْهِ الشَّلَام نے 🙎

-(73)

**O**C:

بين ش مبس ألمدونة شالع لهية (واوت اسلام)

ႌာတွဲ့

اس سے فرمایا: ''بیٹھ جاؤ'' پھر آپ نے پچھ ریت جمع کی اور فرمایا: ''اے ریت! کی الله عَدْدَ مَلْ کَتْمَم سے سونا بن جا'' تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہوگئ۔ آپ عَلَیْدِ اللّٰه عَدْدَ مَلْ کَتَمَم سے سونا بن جا'' تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہوگئ۔ آپ عَلَیْدِ السَّلَام نے اس کے تین حصے کئے اور فرمایا: ''ایک حصہ میرا دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لئے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔'' یہ سن کروہ شخص بولا: ''وہ روٹی میں نے ہی چھیائی تھی۔''

حضرت سبّدُ ناعيسى عَلى وَبِينَاوَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ فِي السُّخْصِ سِي فرما بإ: " بهسارا سوناتم ہی لے لو۔''اتنا کہنے کے بعد آپ عَلَيْدِ السَّلَام الشَّخص کو وہيں جيبور کر آگے روانه ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا۔اتنے میں وہاں دو اور شخص یہنچے، جب انہوں نے دیکھا کہاس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اوراس کے پاس بہت ساسونا ہے توانہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص گوتل کردیتے ہیں اورسونا چھین لیتے ہیں جب وہ اسے قل کرنے کے لئے آ گے بڑھے تواں شخص نے کہا:''تم مجھے قل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو برابر برابرتقسیم کر لیتے ہیں۔' اس پروہ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر اس تخص نے کہا: ''ایبا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خریدلائے کھانا کھانے کے بعد ہم بیسونا باہم تقسیم کرلیں گے۔''چنانجیران میں سے ایک شخص بازار گیا جب اس نے کھانا خریدا تواس کے دل میں پیشیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملادیتا ہوں جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مرجائیں

💆 گےاور سارا سونا میں لےلول گا، چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملادیااوراینے ساتھیوں 👲

-06.

کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی فتیوں میں بھی فتورآ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسراساتھی کھانا لے کرآئے گاہم اسے تل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیس گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کراُن کے پاس پہنچا ان دونوں نے بل کراسے تل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے گئے۔ پچھ ہی دیونوں نے بل کراسے تل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے گئے۔ پچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے دہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا وہیں پڑارہ گیا۔

پچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا عیسی عَلیٰ بَینِیْنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَّهِ اُوَالسَّلَام دوبارہ وہیں سے گزرے کے کھو کے کو میں موجود ہے اور وہاں تین لاشیں پڑی ہیں۔ آپ عَلیْهِ السَّلَام نے بید دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں تین لاشیں پڑی ہیں۔ آپ عَلیْهِ السَّلَام نے بید دیکھی کرار شاد فرمایا: ''یہ دنیا ایک دھوکا ہے لہٰدا اس سے بچو۔'' (اُلینی جواس کے لالج

شيخ طريقت امير البسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى مايه ناز تصنيف " فيكى كى وعوت " (حصداوً ل) صفحه ۲۲۰ سے دنيا وحب دنيا سے متعلق مفيد معلومات پيش خدمت ہيں: ونيا كامعنى:

دعوت اسلامی کے اِشاعتی ادارے مکتبهٔ المدینه کی مطبوعه ۸۶۸ صفحات پر مشمل کتاب ' اِصلاح اعمال' (جلداوّل) صَفْحُه ۱۲۹ تا ۱۲۹ پر ہے: ' وُنیا کالغوی معنی ہے: ' قریب' اور وُنیا کو وُنیا اِس لئے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے۔' ہے یااس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات ولڈ ات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔'

1 ....عيون الحكايات، ج١، ص ١٤٠١\_

\_-

و د زنیا کیاہے؟

حضرت ِسِيِدُ ناعلّامه بدرُ الدّين عَينى دَخْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بخارى شريف كَى شُرَح مُعُمدة اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بخارى شريف كَى شُرَح فعُمدة القارى" ميں فرماتے ہيں:" دارآ خِرت سے پہلے تمام مخلوق دُنیا ہے۔"(1) پس اِس اعتبار سے سونا چاندى اور اُن سے خریدى جانے والى تمام طَر ورى وغیر طَر ورى اُشیاد نیا میں داخِل ہیں۔(2)

### كون ي دُنيا چى ،كون ي قابل مَذَ مَت؟

دنیاوی اُشیا کی تین تسمیں ہیں: (۱) وہ دُنیاوی اُشیاجوا خِرت میں ساتھ ویتی ہیں اور ان کا تفع موت کے بعد بھی ملتا ہے، ایک چیزیں صِرف دوہیں: عِلم اور کل ، مل سے مرُ او ہے، اخلاص کے ساتھ اللّٰہ تعالٰی کی عبادت کرنا اور دنیا کی بیر تسم محمود (یعنی بَہُت عمدہ) ہے۔ (۲) وہ چیزیں جن کا فائدہ صِرف دنیا تک ہی محکد ودر ہتا ہے آ خِرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ماتا جیسے گنا ہوں سے لذَّ ت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضَر ورت سے زیادہ فائدہ اُٹھانا مُثلًا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کیڑے اور اچھا چھے کھانے کے افادر بید دنیا کی مذموم (یعنی قابل مذمّت) قِسم میں شامل ہیں۔ (۳) وہ اشیاجونیکیوں پر مددگار ہوں جیسے ضروری غذا، کیڑے وغیرہ۔ یہ قسم میں شامل ہیں۔ (۳) وہ اشیاجونیکیوں دنیا مددگار ہوں جیسے ضروری غذا، کیڑے وغیرہ۔ یہ قسم میں شامل ہیں۔ (۳) کہا ہے گی۔ (3)

<sup>1 .....</sup>عمدة القارى كتاب بدء الوحى باب كيف كان ـــالخ ، ج ا ، ص ٥٢ ــ

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، ان الدنيافانية ، ج ا ، ص 2 ا -

<sup>3 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الدنيا، بيان حقيقة الدنيا ـــالخ، ج ٣، ص ٢٥ - ١ ٢ ملخصا

باطنی بیماریوں کی معلومات

دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سَروکار سُنَا میں اسا عشہ

عُشَّاق کو بس عثق ہے گلزارِ نبی سے (وسائل بخش، ص۲۰۲)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# دنیا کاکون ساکام الله تَعَالٰی کے لئے ہے اورکون سانہیں؟

دنیاوی کاموں کی تین اقسام ہیں: (۱) بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں سے
تصوُّر بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اللّٰہ تعالٰی کے لئے کئے گئے ہیں مُثلًا ناجائز وحرام
کام۔(۲) بعض وہ ہیں جواللّٰہ تعالٰی کے لئے بھی ہوسکتے ہیں اوراُس کے غیر کے
لئے بھی مُثلًا غور وَثقارُ کرنا اور خواہشات سے رُکنا کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیّت
بڑھانے کے لئے اور بُرُّ رگی کے حُصُول کی خاطِر غور وفکر کیا یا خواہشات کو صِرف اس
لئے چھوڑا کہ مال کی بچیئت ہو یاصحت انچھی رہے تواب بیکام رِضائے اللّٰہی کے لئے نہ
ہوں گے۔(۳) بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لئے ہوں مگر حقیقت میں اللّٰہ
تعالٰی کی رضا کی نیّت سے کئے گئے ہوں جیسے غذا کھانا، نکاح کرناوغیرہ۔(۱)
تعالٰی کی رضا کی نیّت سے کئے گئے ہوں جیسے غذا کھانا، نکاح کرناوغیرہ۔(۱)
تاجی شاہی اس کے آگے ہیں جو الفت مل گئی

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

(وسائل بخشش م ۲۰۹)

<sup>1 .....</sup> احياء العلوم كتاب ذم الدنيا ، بيان حقيقة الدنيا ـــ الخي ج م ، ص ٢٤٢ ـ



### ٔ دنیادارگی تعریف:

''جب بندہ آخرت کی بہتری کی غُرض سے دنیا میں سے پچھ لے گا تو اُسے دنیا دارنہیں کہیں گے بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی بھتی ہوگی اور اگر ذاتی خواہش اور حصولِ لذّت کے طور پر بیچیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دُنیا دار ہے۔''(1) دُنیاوی اشیاء کی لذّتوں کی چیرت انگیر حقیقت:

ونیا میں حقیقی لڈ ت کسی شے میں نہیں،البیّہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیز وں کولڈ ت کا نام دیتے ہیں مثلًا کھانے میں اِس لئے لڈ ت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کوختم کرتا ہے بی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہوجائے تو کھانے میں لڈ ت کھیوں نہیں ہوتی ۔اسی طرح پانی اِس لئے لذیذ لگتا ہے کہ بیاس کوختم کرتا ہے، جب محسوس نہیں ہوتی ۔اسی طرح پانی اِس لئے لذیذ لگتا ہے کہ بیاس کوختم کرتا ہے، جب پیاس بچھ گئ تولڈ ت بھی جاتی رہی حقیقی لڈ تیں توجئے میں نصیب ہوں گی کیونکہ اہلِ جنت کوجب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اِس سے چھٹکاراد سے والی اشیا کاؤ جُود کہاں سے ہوگا؟ لہذا اِن کی لڈ تیں اصلی ہوں ہوگی جمش بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لئے نہ ہوں گی مختل بھوک ۔ (2)

# ابلیس کی بیٹی:

حضرت سیّدُ ناعلی خوّ اص رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات مِين: '' و نیا ابلیسِ لعین (یعنی لعنی شیطان) کی بیش ہے اور اس (یعنی دنیا) سے محبت کرنے والا ہر شخص اُس کی بیش کا

<sup>1 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الدنيام بيان حقيقة الدنيا ـــالخ، ج ٣، ص ٢ ٢ ٢ ــ

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، إن الدنيا فانية ، ج ا ، ص ٩ ا ملخصا

<u>•00</u>

و خاو ندہے، اہلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اُس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، کم خاو ندہے، اہلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اُس دنیا وارشخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، لہذا میرے بھائی! اگرتم شیطان سے محفوظ رَہنا چاہتے ہوتو اُس کی بیٹی (یعنی دنیا) سے رشتہ قائم نہ کرو۔''(1)

## نیلی آنکھول والی بدصورت بڑھیا:

حفرت سيدُ نافضيل بن عِياض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كُمْتِ بِين، حفرت سيِّدُ ناعبد الله ابن عبّاس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِے فرما يا: بروزِ قِيامت ايك نيلي آتكھوں والى نہايت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اوران سے یو چھاجائے گا:''اِس کوجانتے ہو؟''لوگ کہیں گے:''ہم اِس کی پیجان ے الله عَدْوَمَلُ كى پناه جاتے ہيں۔" كہاجائے گا: "بيؤ ہى وُنياہے جس برتم فخركيا كرتے تھے،اس کی وجہ سے قطع رحمی کرتے لینی رشتے داریاں کاٹتے تھے،اس کے سبب ایک دوسرے سے حسداور دشمنی کرتے تھے۔'' پھراُس (بڑھیاٹمادنیا) کوجہتم میں ڈالا جائے گاتو پکارے گی: ''اے میرے یَروَردَ گار! میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت كہاں ہے؟ "اللّٰه عَدْ عَلْ فرمائے گا: " أن كو بھى اس كے ساتھ كردو ـ " (2) دولتِ دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

<sup>1 .....</sup>الحديقة الندية ، ان الدنيا فانية ، ج ا ، ص ٩ ١ -

<sup>···</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، ذم الدنيا، ج ٥، ص ٢ ك، وقم: ٢٣ ا ـ

دنیا میٹھی سرسبزہے:

حضرتِ علّامه عبدالرؤف مناوی علیّهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی اس حدیث باک کے تحت
دوفیض القدیر "میں تحریر فرماتے ہیں:"معلوم ہوا کہ وُنیافی نفسہ (یعنی دراصل فی الحقیقت)
مذموم نہیں ہے چُونکہ بیآ بِثرت کی بھیتی ہے، اس لئے جو شخص شریعت کی اِجازت سے وُنیا
کی کوئی چیز حاصل کر ہے تو بیچیز آ بِثرت میں اُس کی مددکرتی ہے۔' (2)

حسُنِ گُشن میں مَرا مَر ہے فریب اے دوستو!

دیکھن ہے حُن تو دیکھو عرب کے دیگزار
حسُنُ اللهُ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَیَّد

## دنیا کے تین بہترین کام:

سر كارِ مدينة، سُرورِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے فرما يا: '' و نيا اور جو

<sup>.....</sup> شعب الايمان، باب في قبض اليد ـــ الخ يج ٢٩ ص ٢٩ ٣٩ حديث: ٢٥٥٢ ٥

<sup>2 .....</sup> فيض القدير، حرف الدال، ج ٣، ص ٢٨ ٤، تحت الحديث: ٢٤٣ هـ

ംതു

کے کیجھاں میں ہے ملعون (یعنی عنتی ) ہے سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے کا اللہ علایة بالک کا کار کرکرنے کے۔''(1)

حضرتِ علامه عبدالرؤف مناوی عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی اس حدیث کے تحت ' فیض القدیر' میں تحریر فرماتے ہیں: ' بلاشبہ بیکام (یعنی نیکی کا عم کرنا، برائی ہے منع کرنا اور ذِ کد الله ) اگرچِه دُنیا ہی میں کئے جاتے ہیں لیکن بید دُنیاوی کا منہیں ہیں بلکہ بیتوا عمالِ آ خِرت ہیں جو کہ جنّت کی نعمتوں تک جہنچنے کا وسیلہ ہیں، لہذا ہروہ کا مجس سے رضائے الہی مقصود ہووہ اِس لعنت سے مستشنی (یعنی الگ) ہے۔ (2)

### <u>چار چیزول کےعلاوہ د نیاملعون ہے:</u>

سلطان مدینه، سُرورِقلب وسینه صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ با قرینه ہے:

"موشیاررہو، دنیالعنتی چیز ہے اور جو پچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللّه تعالَی
کے ذِکراوراُس (چیز) کے جورب تعالی کے قریب کردے اور عالم اور طالبِ علم کے۔''(3)
مُفَسِّرِ شَہِیر حکیمُ الْاُمَّت حضرتِ مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْحَنَّان الله الْحَنَّان عدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: "جو چیز اللّه (عَزَدَال ) ورسول (صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّى مارضی کا سبب ہووہ دنیا ہے یا جو اللّه ورسول کی ناراضی کا سبب ہووہ دنیا ہے یا جو اللّه ورسول کی ناراضی کا سبب ہووہ دنیا ہے۔بال بچوں کی پرورش،غذا،لباس، گھر وغیرہ (شریعت کی نافرمانی سے بچے ہوئے)

<sup>1 ....</sup>جامع صغيري ص ٢٠ ٢ ، حديث: ٢٨٢ ٣٠

<sup>2 .....</sup> فيض القدير، حرف الدال، ج ٣٥ ص ٥ ٢٨ تحت الحديث: ٢٨٢ ٨٠

۱۳۳۰ مذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی --- الخ، ج، م، ه، ۱ ، مدیث ۲ ۳ ۲ - ۲ سام.

٨٢

صال کرناسنتِ اَنبیاء کرام ہے بید نیانہیں۔'(1)

# وُنیا مچھرکے پرسے بھی بڑھ کر ذلیل ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دُنیانہایت ذلیل وحفیر ہے اِس کواہم سمجھ بیٹھناعظمندی نہیں کہ بہتو مجھر کے یر سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ وعوت اسلامی کے اِشاعتی ادارے مكتبة المدينه كى مطبوعه الا ٥ صفحات يرمشمل كتاب وملفوظات إعلى حضرت صفحہ ۲۲ م تا ۲۵ میرمیرے آقاعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ونيا كى مَذَمَّت ك مُتَعلِّق فرماتے ہیں: حدیث میں ہے: ''اگر دُنیا کی قَدراللّٰہ (عَزْمَعَلُ) کے نز دیک ایک مچھر کے پڑکے برابر (بھی) ہوتی تو (یانی کا) ایک گھونٹ (بھی) اس میں سے کافر کونہ دیتا۔''<sup>(2)</sup>(وُنیا) ذلیل ہے(اِس لیے) ذلیلوں کودی گئی، جب سے اِسے بنایا ہے جھی اِس کی طرف نظر نہ فر مائی ، دُنیا ، آسان و زمین کے درمیان جَوّ (یعنی فَضا) میں مُعلّق (یعن کئی ہوئی)ہے۔فریادوزاری کرتی (یعنی روتی دھوتی)ہےاور کہتی ہے:امے میرے رب! تُومجھ سے کیوں ناراض ہے؟ مُدتوں کے بعدارشاد ہوتا ہے:' 'چُپ حَبِيثہ!'' (پھر فرمایا) سونا جاندی خدا کے دشمن ہیں۔وہ لوگ جو دُنیا میں سونے جاندی سے محبَّت ر کھتے ہیں قِیامت کے دن اُیکارے جا نمیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جوخدا کے دشمن سے محَبَّت رکھتے تھے۔اللّٰہ تَعَالیٰ دنیا کواپیے محبوب ( یعنی پیارے بندوں ) سے ایسا دُور فر ما تاہے جیسے بلاتشبیہ بیار بیچ کوأس سے مُضِر ( یعنی نقصان دہ) چیز وں سے ماں دُور

<sup>•</sup> مراة المناجيج، ج2، ص ١١\_

<sup>.....</sup>ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء في ـــالخ ، ج ٢م ص ١٣٢ ، حديث ٢٣٢٧ ـ

•၈တွဲ့

﴾ رکھتی ہے۔(پارہ۵اسورۂ بنی اسرائیل آیت نمبر اامیں ارشاد ہوتا ہے)﴿ وَ یَکْءُ الْإِنْسَانُ ﴾ بِالشَّرِّدُعَاءَةُ بِالْخَيْرِ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞ ﴿ رَجَمَ كُزَالا يمان: ''اورآ دمی بُرائی کی دعا کرتاہے جیسے بھلائی مانگتاہے اورآ دمی بڑا جلد باز ہے۔'' آؤ می ا پنے مُنہ سے بُرائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے، الله (عَدْمَل) جانتاہے کہ (جو پھے وہ مانگ رہاہے) اس میں کتناضر ر (بعنی نقصان) ہے (لہذا) ہیر (بندہ) وعا مانگتا ہے اور وہ (پروردگار عَنْهَا بندے کونقصان سے بچانے کیلئے اُس کی مانگی ہوئی شے )نہیں ، ویتا۔ (پھر فرمایا: یارہ ۴ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۹۷۱ور ۱۹۷ میں ) ارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ أَنَّ مَتَاعٌ قَلِيُلَّ "ثُمَّ مَا وْسُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَ بِنُسَ الْبِهَادُ ﴿ ﴿ ثَمَّ كُودُ هُو كَيْنِ نَهُ وَالَّهِ مِكَافَرُونِ كَا الْجِيلِ شہروں میں پھرنا، یقھوڑی یونجی ہے پھران کا ٹھکانتہ تم ہےاور بُراٹھکانہ ہے۔''(1) يارب! غم حبيب ميل رونا نصيب ہو آنسو نه رائيگال ہول غم رُوزگار ميں (وسائل شخشش من ۷۰۴)

#### محبت د نبا كاعلاج:

دنیا کی محبت دل سے کم کرنے کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی ان حقیقوں کو پیش نظر رکھے کہ (۱) دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے دھو کہ کھانا جماقت ہے۔ (۲) دنیا خواب کی طرح ہے اور خوابوں سے محبت کرنا دانش مندی نہیں۔ (۳) دنیا ظاہری

🛈 ..... ملفوظات ِ اعلیٰ حضرت بس ۲۶۴ تا ۲۵ ۲۸ م

بر ہوں و درینت سے آ راستہ بد صورت **بوڑھی عورت** کی طرح ہے لہذا دنیا کی اس چ

اصلیت کوجان لینے کے بعد دنیا کا پیچھا کرنے والے کوندامت و پشیانی ہی ہوتی ہے۔ بیخرانی پیش نظرر کھتے ہوئے کبھی بھی دنیا کی ظاہری خوب صورتی کودل میں جگہ نہ دے۔ (۴) دنیا میں انسان کی حیثیت اس سوار کی طرح ہر جو درخت کی جھاؤں میں کچھ دیرآ رام کرنے کے بعداہے وہیں جھوڑ کراپنا سفرشروع کردیتا ہے۔ دنیا کو اس نظر سے دیکھنے والے کا دل بھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔(۵) دنیا سانب کی طرح ہے جوچھونے میں زم وملائم ہے کیکن اس کا زہرجان لیواہوتا ہے۔ کیا عارضی نفع کے لیے دائمی تکلیف کو اپنالینا دانائی ہے؟ (۲)جس طرح یانی میں چلنے والے کے قدم سو کھے نہیں رہ سکتے اسی طرح دنیا سے الفت رکھنے والامصیب وآفت سے چھٹکار انہیں یاسکتا اور آخر کارونیوی محبت کی دیمک دل سے عبادت کی لذت و مطاس کوآ ہستہ آ ہستہ تم کردیتی ہے۔ (ع)طالب دنیا کی مثال سمندر کے یانی سے پیاس بجھانے والے جیسی ہے،جس قدروہ یانی بیتا ہے اتناہی پیاس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔(۸)جس طرح عمدہ اورلذیذ غذا کا انجام غلاظت اور گندگی ہے اس طرح خوش نمادنیا کا انجام بھی تکلیف دہ موت پرختم ہوتا ہے۔ (۹) دنیالوگوں کو دھوکا دیت ہے اور ایمان کمزور کرتی ہے۔(۱۰) دنیا میں حدسے زیادہ مشغولیت ،آخرت سے غافل ہونے کا سبب ہے۔(۱۱) دنیا ایک مہمان خانہ ہے لہذا اس میں پرسکون رہنے کے

🙎 لیےخودکومسافررکھنا ضروری ہے،اگر دنیا کومستقل ٹھکانسمجھ کراس سے دل لگا بیٹھے تو 🔌

84

**O**Co

بيُّشُ شَ: مطس أَمَلَرَ فَهَ شَالِعِهُ لِيَّتَ (وعُوتِ اسلالُ)

باطنی بیار بوں کی معلومات

ورد کا کے وقت بہت زیادہ خم اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ (1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# (8)…طلبشهرت (8)…طلبشهرت

## طلب شهرت کی تعریف:

'' اپنی شهرت کی کوشش کرنا طلب شهرت کهلاتا ہے۔''(2) ( یعنی ایسے افعال کرنا كېشېورېوچاؤں ـ )

#### آيت مياركه:

الله عَنْمَا قرآن ياك من ارشادفرماتا م: ﴿ وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُمُ يِ نَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* وَمَنْ يَكُن الشَّيْطِنُ لَدُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ ﴿ (٥٥، الساه: ٢٨) رَجمهُ كُرُ الايمان: ''اوروہ جواینے مال لوگوں کے دکھاوے کوخرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللّٰہ اور نہ قیامت پراورجس کا مُصاحب شیطان ہوا تو کتنا برامصاحب ہے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محمنع مالدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي '' فنزائن العرفان'' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' بُخل کے بعد صَرف پیجا کی برائی بیان فرمائی کہ جولوگ محض نمودونمائش اور نام آوری ( یعنی طلب شہرت ) کے لئے خرج

. 2 ....مراقة المناجيخ، ج٧،٩٥٢ ماخوذا \_



<sup>1....</sup>احياءالعلوم، ج٣٤ تا٧٧٧ ماخوذا ـ

کرتے ہیں اور رضائے الہی انہیں مقصُو ذہیں ہوتی جیسے کہ شرکین ومنافقین ہے ہی انہیں کے گھم میں ہیں جن کا حکم میں ہیں جن کا حکم اُو پر گزر گیا۔''' جس کا مصاحب شیطان ہوا'' کے تحت فر ماتے ہیں:'' دنیاو آخرت میں، دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کرکے اُس کوخوش کرتا رہا اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کا فرایک شیطان کے ساتھ آتی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔''

## مدیث مبارکه، طالب شهرت کے لیے رموائی:

رسولِ اکرم، نورِ مجسم ، شاوِ بنی آ دم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ عَالَيْشَان ہے: ' جوشہرت کے لئے مل کرے گااللّٰه عَلَّوْ الله عَلَّوْ الله عَلَّوْ الله عَلَّوْ الله عَلَّوْ الله عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### طلب شهرت كاحكم:

طلب شہرت نہایت ہی قبیج و مذموم کام ہے، طلب شہرت بیا اوقات کی گناہوں میں بہتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالا زم ہے۔ امام غزالی علیٰ فِر ماتے ہیں: ''جاہ ومنصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے اور یہ قابل فرماتے ہیں: ''جاہ ومنصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے اور یہ قابل فرمت ہے، قابل تعریف صرف گمنا می ہے، ہاں بیالگ بات ہے کہ بغیر شہرت وناموری کی مشقت اٹھائے محض دین پھیلانے کے سبب اللّه عَدْمِنْ کسی کومشہور کرد ہے ویشہرت وناموری قابل فرمت نہیں۔''(2)

<sup>🛽 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب الرباء والسمعة، ج ٢٨ ص ٢٣ ، حديث: ٩ ٩ ٢٣ ـ

<sup>2 ....</sup>احیاءالعلوم، چ۳،۳ ۸۲۲\_



## شهرت و ناموری کب قابل مذمت نهین؟

امام غزالی علیه دَحهٔ الله انوالی ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ' جان لیجے ! مذموم وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے ، البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض الله عزد عَلَّ البتہ کرم سے عطافر مادے وہ ہرگز مذموم نہیں۔ البتہ کمز ورلوگوں کے لیے شہرت آ زمائش ہے۔ اس کو یوں ہمجھنے کہ پچھلوگ ڈوب رہے ہوں ان میں ایک ایسا کمز ور مشہرت آ زمائش ہے۔ اس کو یوں ہمجھنے کہ پچھلوگ ڈوب رہے ہوں ان میں ایک ایسا کمز ور مخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو، اب اس کے لیے بہتر یہ ہاس کا کسی کو علم نہ ہوور نہ وہ سب آ کرائس سے چمٹ جا عیں گے، نیتجناً وہ مزید کمز ور ہوجائے گا اور اُن سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہوجائے گا، جبکہ ایک قوی تیراک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈو بنے والے اس کو بہجا نمیں تا کہ اس کے ساتھ وی تیراک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈو بنے والے اس کو بہجا نمیں تا کہ اس کے ساتھ وی تیراک وہ جا تیں اور وہ ان کو بہجا کر ثواب بائے۔ ''(1)

# حكايت، شهرت كے ليے اعمال كرنے كى آفين:

حضرت سیّدُ نامنصور بن عمار عَدَيْهِ دَحَدَةُ اللهِ الْفَقَادار شاد فرمات بين كه ميراايك اسلامی بها نی جو كه ميرا بهت مُفتقد تها، ہردُ كه شكھ ميں مجھ سے ملاقات كرتا، ميں اسے انتہائی عبادت گزار، تبجد گزاراور گريه وزاری كرنے والاسجھتا تھا۔ ميں نے بچھ دنوں تك اسے نه پايامعلوم ہوا كه وہ تو بے حد كمز ور ہوگيا ہے۔ ميں اس كے گھر كے متعلق معلومات لينے كے بعد وہاں بہنچ گيا اور دروازے پر دَسُتك دی تو اس كی بیٹی معلومات نے دروازہ كھولا، اجازت ملئے كے بعد ميں اندر داخل ہواتو دیكھا كہ وہ گھر كے وسط

م من ۱۰۰۰۰۰ حیاءالعلوم، ج ۱۳۹ م ۸۲۹۔



میں بستر پرلیٹا ہوا ہے۔ چبرہ سیاہ، آئکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں کے نے کہا: ''اے میرے بھائی! لااللہ کی کثرت کرو۔' اس نے اپنی آئکھیں کھولیں اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھراس پرغثی طاری ہوگئے۔ میں نے دوسری مرتبہ بہی تلقین کی تواس نے جھے بمشکل آئکھیں کھول کر دیکھالیکن دوبارہ اس برغثی طاری ہوگئے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تواس نے اپنی آئکھیں کھولیں اور کہنے لگا: ''اے میرے بھائی منصور! اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئ ہے۔'' میں نے کہا: ''لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَلِيّ الْعَطِيْم کہاں گئیں تمہاری وہ نمازیں، روزے، تبجداور راتوں کا قیام؟''

تو وہ حسرت سے کہنے لگا: ''اے میرے بھائی! میرے بیسب اعمال الله عَوْدَ عَلَی رضائے لئے نہیں تھے، بلکہ میں بیتمام عبادتیں شہرت کے لئے کیا کرتا تھا تا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے داراور تہجرگز ارکہیں اور میں لوگوں کو دکھانے کے لئے ذکرِ الہی کیا کرتا تھا۔ میں لوگوں کی نظر میں بہت نیک تھالیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برُ ہُنہ ہو کر شراب بیتیا اور نافر مانیوں سے اپنے ربّ عَوْدَ کَلُ کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں اِسی طرح کرتار ہا پھر ایسا بیار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کرآؤ، اس نے ایسا ہی کیا، میں مصحف شریف نے ایک بینی توصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتار ہا یہاں تک کہ جب سورہ کیس تک پہنچا تو مصحف شریف

💆 كوبلندكركے بارگاہ الهي ميں يوں عرض كى:''اے الله طَدُوبَاُ!اس قر آنِ عظيم كےصدقے 👲

**O**()

🥏 مجھے شفاعطا فر ما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔''اللّٰہ ﷺ نے مجھے سے بیاری کودور کر

دیا۔ جب میں شفا یا ب ہوا، تو دوبارہ لہو ولعب اور لذات وخواہشات میں پڑگیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میر ہے رہ بڑو بٹا اور میر ہے در میان ہوا تھا، عرصۂ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھراچا نک اُسی بیاری میں مبتلا ہو گیا جس میں میں نے موت کے سائے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسطِ مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھااور بلند کرے عرض کی:

''یاالله عَزَیْلُ! اُس کی عظمت کا واسطہ جو اِس مصحف شریف میں ہے، مجھے اِس مرض سے نجات عطافر ما۔''الله عَزَیْلُ نے میری دعا قبول فر مائی اور دوبارہ اس بیاری سے مجھے شفا عطافر مادی لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافر مانیوں میں پڑگیا یہاں تک کہ اُب دوبارہ اسی مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں، میں نے اپنے گر والوں کو تکم دیا کہ اِس دفعہ بھی مجھے وسطِ مکان میں نکال دوجیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا توایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ الله قبتار کی و تعالی مجھ پرسخت ناراض ہے، میں نے اپنا سرآسان کی طرف اٹھا کرعرض کی:

''یااللّٰه عَدْمِدًا! المصحف شریف کی عظمت کا صدقہ! مجھ سے اس مرض کو زائل فرمادے۔'' تومیں نے ہاتف غیبی سے بیاشعار سے۔اشعار کامفہوم بیہے:''جب

💆 تو بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے تو بہ کر لیتا ہے اور جب تندرست ہوتا 🔌

00

<u>എ</u>

جہتو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔توجب تک تکلیف میں مبتلار ہتاہے توروتار ہتاہے ک

اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو بُرے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آ ز مائشوں میں تو مبتلا ہوا مگر اللّٰہ عَلَيْهَاْ نے تخصے ان سب سے نحات عطا فر مائی۔اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مُستُنغُرُ ق ریااورع صهٔ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ توعقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر دُّ ثار ہا۔اور تجھ پر جو اللّٰہ وَدُولُ كافضل وكرم تقا،تونے اسے بھلا دیا اور تجھی بھی تجھ پر نہ کیکی طاری ہوئی، نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللّٰہ عَلَیْهَا کے ساتھ عہد کیا لیکن پھرتوڑ دیا، بلکه ہرجھلی اوراحچھی بات کوتو بھول چکا ہے۔اس جہانِ فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تیراٹھ کانہ قبرہ، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا کی قسم! میں اُس سے اِس حال میں جُدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے اورابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچاتھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ہم اللّٰه عَدْمَةً سے حُسنِ خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سے روز ہے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے بُرے خاتمے سے دو جار ہو گئے۔ (1)

# طلب شہرت کے چھاساب وعلاج:

(1) ....بعض اوقات اپنی نیک نامی کی فکردامن گیر ہوتی ہے اس لیے بندہ اپنی

...الروض الفائق المجلس الثاني ص 1 1 ـ

بيُن ش: مطس ألمرزية شُالعِلْمية قد (واوت اسلام)

\_(

90

ج شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بزرگان دین کے ایسے م

وا قعات اپنے پیش نظرر کھے کہ جن میں شہرت سے بچنے کے لیے' نیکیاں چھپاؤ''کے مدنی نسخ پرمل کی ترغیب ہو۔

- (2) سبعض اوقات لوگوں کی تعریفیں نفس کی تسکین کا سبب بنتی ہیں اس لیے بندہ زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کر کے اپنے نفس کو عارضی سکون دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی صورت میں بندہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے اور ایسے موقعے پراپنے شمیر سے یہ سوال کرے: ''کہیں إن مصنوعی تعریفات کی آگ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کوجلا کر راکھ تونہیں کر رہی ؟''
- (3) ....بعض اوقات خوشامد پیند طبیعت بھی شہرت کی طلب کرتی ہے۔اس کا علاج میہ ہندہ خوشامد کرنے والوں سے دُورر ہے اور ایسے مخلص افراد کی صحبت اختیار کر ہے جوشن نیت کے ساتھ عیوب کی نشاندہی کریں۔
- (4) ۔۔۔۔ بعض اوقات ناجائز مفادات کا حصول بھی طلب شہرت کا سبب بنتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ کا میابی کے حصول کے لیے خفیہ اور چور درواز ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ کا میابی کے حصول کے لیے خفیہ اور چور درواز ہے تلاش نہ کرے بلکہ اللّه عَدْمَا کی ذات پر توکل کرے اور اپنی محنت سے کا میابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
- (5)....بعض اوقات اینی خامیوں کو چھپانے کے لیے بھی طلب شہرت کا

🗳 طریقه اپنایاجا تا ہے۔اس کاعلاج ہیہ کہ بندہ بیذ بن بنائے:''اگر میں اپنی خامیوں 🗳

(باطنی بیار یوں کی معلومات

97

چ چ کوخوبیوں میں بدلنے کی اتنی کوشش کروں تواللّٰہ طَوْمَالْ کی بارگاہ میں بھی سرخرو کی حاصل چ

ہوگی اور میری آخرت بھی بہتر ہوگی۔''

(6) ....بعض اوقات لوگوں کو با آسانی دھوکہ دینے اور لوگوں کی آ تکھوں میں دُھول جُھو کُنے کے لیے طلب شہرت جبیباحر بہ استعال کیا جا تا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے اور اس وقتی نفع کے حُصُول کے لیے اُخر وی وَ بال کو ہمیشہ اپنے پیشِ نظر رکھے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

# ··(9)... تعظیم اُمرا، ا

## تعظیم أَمَرَ اء كی تعریف:

تعظیم اُمرَ اءیعن حکمر انوں اور دولت مندول کی تعظیم کرنا۔امیر وکبیر لوگول کی و تعظیم جومض اُن کی دولت وامارت کی وجہ ہے ہوتعظیم اُمرَ اءکہلاتی ہے جو قابل مذمت ہے۔

#### آیت مبارکه:

92

يْشُ شْ: مطس (لَدَ فِيَ شُالِعَهُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ

اس کی رضاچاہتے اور تمہاری آئٹھیں انہیں چھوڑ کراور پرنہ پڑیں کیاتم دنیا کی زندگی کا می سنگار چاہو گے اور اس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلااور اس کا کام حدسے گزر گیا۔''

مُفَسِّرِ شَهِير، حكيمُ الاحَّت مفق احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَثَانُ ' تورالعرفان' ميں إس آيت مباركہ كے تحت فرماتے ہيں: ' إس ميں قيامت تك كے مسلمانوں كو ہدايت ہے كہ غافِلُوں، مُتَكَبِّرُ ول، رِيا كارول، مال داروں كى نہ مانا كريں مُخْلِص صالح غُر باء ومَساكِين مسلمانوں كى إطاعت كيا كريں۔ إن مالداروں كى بات ماننا دنيا و دين بربا دكرديتا ہے۔ اسى ليے اكثر انبياء اولياء غُر باء ميں ہوئے۔''(1)

# مدیث مبارکه جہنم کی خطرناک وادی سے پناہ:

حضرت سيّدُ ناابو ہريرہ دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روايت ہے كہ حضور نبى كريم رؤف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَادى ہے جس سے خود جہنم بھی ون میں چارسوم تبه پناہ مانگا ہے۔'' پوچھا گیا: ''یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

\_\_\_\_\_\_ 2 السينورالعرفان،پ10،الكهف،تحت الآبية:٣٨\_

-( ‡

رَفِيَةَ شُالعِنْهِ لِينَة (وعوت اسلارُ

**O** 

امیری اور طلب مال کے لیے ) ملا قات کرتے ہیں۔''(1)

## تعظیم أمراء كے بارے میں تنبیہ:

امیرلوگوں کے مال ودولت اوران کی امارت کی وجہسےان کی تعظیم کرنا نہایت ہی مذموم وقتیج کام ہے، ہرمسلمان کواس بر نے عل سے بچنالازم ہے۔

# حکایت، دنیاد ارکی دعوت کیسے قبول کروں؟

خلیفہ حُجّہ الاِسْلَام مُحَدِّثِ اَعْظَم پاکتان حضرت علامہ مولانا سردار احمہ علیٰه دَحمهٔ اللهِ الصّدا المرعکیٰه دَحمهٔ اللهِ الصّدا المرعکیٰه دَحمهٔ اللهِ الصّدا المرعکیٰه دَحمهٔ اللهِ الصّدی المراء کے دروازوں پر جانا، اُن کی تعظیم کرنا، اُن کے آستانوں کے چکرلگانا آپ کے نزد یک انتہائی معیوب تھا۔ نیز اُمراء کی دعوت قبول کرنے سے بھی حتی الامکان اجتناب کیا کرتے تھے۔ چناچہ 20 سا ہجری بمطابق ۱۹۵۱ عیسوی جب آپ دَحمهٔ اللهِ تعالى عَدَنه جج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک موقع پر مکہ معظمہ میں آپ نے قرآن وحدیث کے دلائل سے مزین علمی بیان فرمایا۔ اُمورِشرعیہ پر معمور ایک امیر وکبیر شخص نے جب بیعلی بیان سنا تو وہ بھی آپ کے علمی کمالات سے بے حدمتا از ہوا۔ اس نے اعز ازعلم کی خاطر آپ دَحمهُ اللهِ تَعَالى عَدُنه کی دعوت کرنا چاہی اور ایک معلم کے ذریعے آپ کو دعوت نامہ، آنے جانے کے لیے اپنی کار اور دیگر گراں قدر تھا کف کی پیش ش پر مشمل پیغا م نامہ، آنے جانے کے لیے اپنی کار اور دیگر گراں قدر تھا کف کی پیش ش پر مشمل پیغا م نامہ، آنے جانے کے لیے اپنی کار اور دیگر گراں قدر تھا کف کی پیش ش پر مشمل پیغا م نامہ، آنے جانے کے لیے اپنی کار اور دیگر گراں قدر تھا کف کی پیش ش پر مشمل پیغا م

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ج ١ ، ص ٢ ٢ ١ ، حديث: ٢٥٥ ـ

مرقاة، كتاب العلم، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥ ٥٣، تحت العديث: ٢ ١٥ ـ

<u>എ</u>

🕏 بهیجا ـ محدث اعظم با کستان حضرت علامه مولا نا سر**دار احمه** چشتی قادری رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ 🌏

ب مین در اس کی دعوت مستر دکردی که: "میں حرمین طبیبین میں الله ورسول کا مهمان ہوں، کسی دنیادار یاامیر کی دعوت کیسے قبول کرلوں؟ \_'(1)

# تعظیم أمراءك چاراساب اوران كاعلاج:

(1) .....نعظیم اُمراء کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال ودولت کی حرص ہے کہ عموماً بندہ امیر لوگوں کی تعظیم اُمراء کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال ودولت کی تعظیم ان کے مال واسباب کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا علاج سیہ کہ بندہ مال ودولت کی غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پرغور کرے کہ اس سے بندے کا سکون تباہ وہر با دہوجا تا ہے، نیز نیکیوں سے بھی دوری ہوجاتی ہے، بسا اوقات بندہ گنا ہوں کے دلدل میں جا پھنتا ہے، مال ودولت کی محبت بسا اوقات تکبر اور حسد جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مال کو فتنہ فرمایا گیا ہو نے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مال کو فتنہ فرمایا گیا ورحقوق اللہ اورحقوق العباد سے خفلت کا بہت بڑا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی تباہی و ہربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔

💆 🗈 ...... تذكره محدث اعظم بإكتان، ج٢،٩ ٢٧٢ بتفرف.

وَ يُشَ شَنَ : مطس أَمَلَهُ فَيَدَّ العِلْمِيَّة (ويور

🥏 ہوجا تا ہے وہ کہیں کانہیں رہتا، بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِینُ اس سے کوسوں دور 🎅

بھاگتے تھے۔

(3) .....تعظیم اُمراء کا تیسرا سبب طلب شهرت ہے کہ عموماً امیر لوگ مشہور ومعروف ہوتے ہیں اس لیے بندہ ان کی تعظیم و تکریم بجالاتا ہے تا کہ ان کے ساتھ ساتھ اسے بھی شہرت مل جائے۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ بندہ طلب شہرت کی تباہ کار یوں پرغور کرے کہ طلب شہرت ایک موذی مرض ہے، بسا اوقات طلب شہرت کے لیے بندہ کبیرہ گنا ہوں کاار تکا بر کر بیٹھتا ہے، طلب شہرت کے سبب بندہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی جیسے امراض میں بھی مبتلا ہوجا تا ہے۔ الغرض طلب شہرت ایک نہایت ہی مذموم اور فتیج امراض میں بھی مبتلا ہوجا تا ہے۔ الغرض طلب شہرت ایک نہایت ہی مذموم اور فتیج امر ہے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

يُشَ شَ : مطس أَلْمَ نِينَةُ العِلْمِينَةَ (راوت اسلال)

96

# 

### تحقیرمیا کین کی تعریف:

تحقیرمساکین یعنی غریبوں اور مسکینوں کی تحقیر کرنا نے ریبوں اور مسکینوں کی وہ تحقیر ہے جوان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہوتحقیر مساکین کہلاتی ہے۔

#### آيت مباركه:

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محر تعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اللهِ اللهُ ا

🔌 میں نازل ہوئی جو حضرت عمّار و حبّاب وبلال وصُهُ نیب وسَلمان وسالم وغیرہ غریب صحابہ 🔌

کی غربت دیکھ کراُن کے ساتھ مُنٹرُ کرتے تھے، اُن کے ق میں بیآیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مردمَردوں سے نہنسیں یعنی مال دارغریبوں کی ہنسی نہ بنائمیں، نہ عالی نسب غیرِ ذی نسب کی، اور نہ تندرست ایا بھے کی، نہ بینااس کی جس کی آئھ میں عیب ہو۔''

# مديث مباركه مسلمان بهائي كوحقارت سے مدديكھو:

حضرت سیّد نا ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روَف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْه بِ ارشاد فرمایا: ''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس برظلم کرتا ہے نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے۔''(1)

# تحقیر مساکین کے بارے میں تنبیہ:

فقیروں ومساکین سے ان کے فقر و مسکینی کے سبب نفرت کرنا یا انہیں حقیر جاننا نہایت ہی مذموم وقتیح ، حرام ، جہنم میں لے جانے والا اور رحمٰن عزدعل کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے ، ہرمسلمان کو اِس بر نے فعل سے بچنالا زم ہے۔

#### حكايت،غريبول سے مجت كاانعام:

حضرت سبِّدُ ناحسین رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عبيل كه ميس في حضرت سبِّدُ نا معروف كرخى عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْقَوِى كوان كے وصال كے بعد خواب ميں و كيوكر يو چھا:

ا..... مسلم، كتاب البروالصلة والاداب، تحريم ظلم المسلم ---الخ، ص ٢ ١٣٨ ، حديث: ٣٨ ٢ ٢ ٢ -

99

# تحقیرمساکین کے جاراساب وعلاج:

(2).... شخقیرمساکین کادوسرا سبب ظلم ہے۔غریب ومسکین اَفرادا پنی غربت و

<sup>.....</sup>الرسالةالقشيرية، ابومحفوظ معروف بن فيروز الكرخي، ص٢٧ ــ

مسکینی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں اِسی لیے اُن پرظلم کر کے اُن کی تحقیر کی جاتی گی مسکینی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں اِسی لیے اُن پرظلم کر کے اُن کی حجے ہوئے اچھا برتاؤ
کرے اور بیز بہن میں رکھے کہ''مظلوم کی بددعار دنہیں کی جاتی ۔''لہذاالیسے اُفراد کو تکالیف دے کراُن کی بددعا نمیں لینے کی بجائے اُن کی دل جوئی وخیر خواہی کر کے اُن کی دعا نمیں حاصل کرے۔
کی دعا نمیں حاصل کرے۔

(3) .....تحقیر مساکین کا تیسر اسب غربت ہے۔ غربت کوعیب ہمجھ کر مفلس اور تنگ دست و مساکین افراد کو طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ بسااوقات توالیہ لوگوں سے سی بھی قشم کا معاشرتی تعلق رکھنے میں بھی عار محسوس کی جاتی ہے۔ اِس کا علاج بیہ کہ بندہ اپنا ہی مدنی ذہن بنائے کہ ' غریب و سکین ہونے میں اس بندے کا توکوئی قصور نہیں بلکہ بیتواللّٰه عَزَیّاً کی مشیت اور اس کی جانب سے اس غریب شخص کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لہذا میں ایک مسلمان کے ساتھ اُس کی غربت و سکینی کی وجہ سے برُ اروبیر کھ کراُس کی تکالیف کا سبب کیوں بنوں ؟''

(4) ۔۔۔۔۔ تحقیر مساکین کا چوتھا سبب طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہونا ہے، کیونکہ بندہ جب طرح طرح کی آسائشوں کھری زندگی گزارتا ہے تواس کی نظر میں وہی بہتر معیار زندگی بن جاتا ہے لہذا جب وہ غریب ومساکین اور نادار افراد کو د کیھتا ہے تو وہ اسے حقیر محسوس ہوتے ہیں۔اس کا علاج سے ہے کہ بندہ اللّٰه عَنْهَا کی

فعتوں کے اِظہار کے ساتھ ساتھ سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائے تا کہ غریب

باطنی بیار بوں کی معلومات

 $(1 \cdot 1)$ 

و مساکین حضرات کے طرز زندگی ہے بھی اس کی انسیت رہے اور وہ اِن حضرات کی ج

دلآزاری سے پچ سکے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

﴿ (11)...اِتِّبَاعِشَهُوَات ﴿

ا تباع شهوات کی تعریف:

جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہرخواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلا تا ہے۔

## آيت مباركه:

الله عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَلَى الرَّاوِرْماتا ہے: ﴿ وَلا تَتَّبِعَ الْهُولَى فَيُضِلَّكُ وَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِ مِنْ اللهِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِ مِنْ اللهِ اللهِ

101

فيشُ ش: مطس أملار فيدَّ شُالحَة لهينَّة (وعوت اسلامي)

(باطنی بیار یوں کی معلومات

## مديث مباركه، ولاكت مين والني والى چيزين:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دوجہاں کے تاجور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں: (1) حرص وطع میں گم رہنا۔ (۲) نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ (۳) اور اپنے آپ پرفخر کرنا۔''(1)

### ا تباع شہوات کے بارے میں تنبیہ:

ا تباع خواہشات یعنی جائز و ناجائز کی پر واہ کیے بغیرنفس کی ہرخواہش پوری کرنے میں لگ جانا مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے لہذا ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

### حکایت، جائزخواہش پوری کرنے پرانوتھی سزا:

حضرت سِيدُ نا جَعْفُر خُلُدِى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى سِيمِ مَقُول ہے كہ حضرت سِيدُ نا خَيْدُ النَّسَاج ، ' كَ نام خَيْدُ النَّسَاج عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الرَّفَاق سے بِوچھا گيا كہ آپ ' خَيْدُ النَّسَاج ' ' كے نام سے كيم مشہور ہوئے ؟ كيا نساج (يعنى كيڑا بنا) آپ كا بيثه رہا ہے؟' ' فرمايا كہ ہيں! بلكه اس كى وجہ بيہ كہ ميں نے الله عَلَيْهَا سے عہد كرركھا تھا كہ بھى بھى اپنے نفس كى خواہش پرتازہ مجورنہيں كھاؤں گاوركافى عرصے تك ميں اپنے عہد برقائم رہا۔ ايك مرتبہ نفس كے ہاتھوں مجبور ہوكر ميں نے بچھ مجبور بن خريد بن اور كھانے كے لئے بيٹھ مرتبہ نفس كے ہاتھوں مجبور ہوكر ميں نے بچھ مجبور بن خريد بن اور كھانے كے لئے بيٹھ گيا، ابھى ايك ہى كھور كھانى كہ ايك شخص ميرى طرف كڑى نگا ہوں سے ديكھنے لگا۔

....معجم اوسطىج ٢٥ص١١٦ ، حديث ٥٤٥٥ ملتقطآ

. بيش ش: مبلس أملد فية شُالعِين الله عند (وعوت اسلامي) 1.4

کی چروہ میرے پاس آیا اور کہا: ''اے خیر! تُوتو میرا بھا گا ہوا غلام ہے۔'' میں بہت کی حجران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر جمھے سمجھ آگیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اور اس کے شہر میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے اور حقیقتاً میری رنگت بھی اس کے غلام جیسی ہوگئ تھی۔وہ شخص زورزورسے کہدر ہاتھا کہ'' تُوتو میرا بھا گا ہواغلام ہے۔''

شورس کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ہیک زبان بولے: ''الله عَدْمَا كي قسم! بيرتو تيرا غلام خير ہے۔'' ميں احجھي طرح سمجھ گيا كه مجھے کس جرم کی سزامل رہی ہے۔وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر دکان پر لے گیا۔وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے: ''اے بُرے غلام! توایخ آقاہے بھا گتاہے؟ چل! یہاں آاورا پناوہ کام کر جوتو کیا کرتا تھا۔'' پھر مالک نے مجھے تکم دیا کہ'' جاؤاور فلال کیڑا ہُنو۔''جیسے ہی میں کپڑ ابننے لگا تو ایسامحسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاری گر ہوں اور کئی سالوں سے میکام كرر ہاہوں \_ چنانچه میں دوسرے غلاموں كے ساتھ مل كركام كرنے لگا \_ وہاں كام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزاری ، پھر سجدے میں گر کریدوعا کی:''اے میرے یاک يرور د گار عَنْهَا المجھے معاف فر مادے ، میں اب بھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔''

💆 میں اسی طرح دعا کرتار ہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آچکا 🗳

بين شن مطس ألمرفية شالعِلمية قد وعوت اسلامى)

﴿ باطنی بیار یوں کی معلومات

🧳 ہوں۔بعدازاں مجھے چپوڑ دیا گیا۔بس اس وجہ سے میرا نام'' خَیْئِرُ النَّسَّاج یعنی 🥱

کپڑے بننے والاخیر'' پڑ گیا۔<sup>(1)</sup>

### إتباع شهوات كے سات اسباب وعلاج:

(1) ..... إتباع شهوات كايهلاسب جلدا ثرقبول كرنے كى عادت بے كسى چيز کی تعریف س کریاکسی کے پاس کوئی احجھی چیز دیکھ کر بندے کے دل میں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ بیر چیز تو میرے ماس بھی ہونی چاہیے (حبیبا کہ آج کل موبائل، لیپ ٹاپ،آئی پیڈاور گاڑیوں کے حوالے سے اس کی مثالیں عام ہیں ) یوں دوسروں کی اشیاء سے متاثر ہوکروہ چیز حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پروا کیے بغیر بندہ اس کے حصول میں لگ جاتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی ضرور یات اور نا جائز خواہشات میں تمیز کرنے کی عادت ڈالے،اس حوالے سے کسی نیک اور مخلص دوست ہے مشاورت کرلے اور جائز خواہش کے حصول کے لیے جائز ذرائع اختیار کرے۔ (2)..... إنتاع شہوات كا دوسرا سبب نفس كى شرارتوں كاعلم نہ ہونا ہے، كيوں کے نفس مختلف حیلے بہانوں سے ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے پرا کساتا ہے یوں بندہ نفس کے فریب میں آ کرنا جائز خواہشات کے جال میں اُلچھ کررہ جا تا ہے۔اس کا علاج میہ ہے کہ نفس کی ہروہ خواہش جو دنیوی یا اُخروی نقصان کا سبب ہواس کی طرف بالكل توجه ضدح بلكهاي نفس يرجركرتي هوئ اسيضروريات يافقط جائز خواهشات

🗳 🗗 ....عيون الحكايات، ج٢،٣٢ ٨٠\_

(3)..... اِ تَبَاعِ شَهُوات كا تَيسرا سبب نيك لوگوں كى صحبت سے دوري ہے،

کیوں کہ بندہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنار کھتا ہے جوا تباع نفس جیسی مہلک بیاری کے مریض ہوں توان کا اثر اس کانفس بھی آ ہستہ قبول کرنے لگ جاتا ہے،

یوں می بھی اس مرض کا شکار ہوجاتا ہے، اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ نیک پر ہیزگار لوگوں، علمائے کرام، مفتیانِ کرام، بزرگانِ دین اورایسے دینی لوگوں کی صحبت اختیار کرے جونفس کے مکروفریب پر واقف ہوں، اس کی جائز ونا جائز خواہشات میں تمیز کرسکتے ہوں کہ نیکوں کی صحبت بندے کونیک بنادیتی ہے۔

(4) ۔۔۔۔۔ اِتباع شہوات کا چوتھا سبب فضول خرچی کی عادت ہے، جب کوئی چیز پیندآئی فوراً خرید لی خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مال خرچ کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھے، بلاضرورت کوئی چیز نہ خریدے، ممکن ہوتو فضول چیز پرخرچ کی جانے والی رقم صدقہ کردے۔

(5) بین از بروائی کی وجہ سے کی قابل استعال چیزیں ضائع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اور ان کی فراوانی اور این لا پروائی کی وجہ سے کی قابل استعال چیزیں ضائع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس عمل سے ان کا نفس سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی طبیعت میں اِحساس پیدا کرے تا کہ لا پروائی کی وجہ سے کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پر

🕰 آخرت کاخوف اس کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

بإطنی بیار یوں کی معلومات

(6)..... إتباع شهوات كالجھٹا سبب بےجا آسائشات سے بھر بور طرز

زندگی ہے۔گھر میں قابل استعال چیز (جیسے فرنیچر، گاڑی، موبائل وغیرہ) ہونے کے باوجود بلاوجینی چیز کی تبدیلی کی خواہش اوراس کاحصول ۔اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ دنیا داروں کے عیش وعشرت سے بھر پورزندگی کے بجائے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ ، صَحَابِهِ كُرامٍ عَلَيْهِمُ الرِّغُوان ، اوليائے عظام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام كساده طرززندگى پر غور کرے اور اس برعمل کی کوشش کرے، نیز اس بات برجھی غور کرے کہ آج دنیا میں میرے پاس جتنامال زیادہ ہوگاکل بروز قیامت اس کا حساب بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔ (7)..... إتباع شهوات كاساتوال سبب دوسرول كے احوال ميں بے جاغور ولكر ہے۔ دوسروں کے اعلیٰ لباس، شاہانہ رہن سہن وغیرہ میں بے جاغور نہ صرف حسد کوجنم دیتا ہے بلکہ اس سے اِتباع شہوات جبیبا موذی مرض بھی پیدا ہوتا ہے، پھر حرام وحلال کی برواہ کیے بغیر مال حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس کا علاج بیہے کہ بندہ لوگوں کے احوال میں غور وفکر کرنے سے برہیز کرے، جو کچھ اللّٰہ عَدْدَاً نے اسے عطا فرمایا ہے اس پرصبروشکر کرے، اپنے سے ادنی حیثیت والے کو دیکھ کرشکر ادا کرے اور بزرگان دین کی سیرت کامطالعہ کر کے ان کے معمولات زندگی میں غور وفکر کرے تاکہ نیکی اور بھلائی کی جانب دل راغب ہوسکے۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

-(12)...مُذَاهَنَت

# مُدَ اهِنَت كي تعريف:

مند الهنت کے لغوی معنی نری کے ہیں۔ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد (اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود) اسے نہ روکنا اور دینی معاملے کی مدد ونصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلا تاہے یا کسی بھی دنیوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا مُدَ اہمنت ہے۔''(1)

### آيت مباركه:

الله عَدْمَا قَرْآن پاک میں ارشادفر ما تاہے: ﴿ وَ دُو الله الله عَدْمَا فَيْدُ هِنُونَ ۞ ﴾ (په ۲۰ القلم: ٥) ترجمه کنز الایمان: "وه تواس آرز ومیں ہیں که سی طرحتم نرمی کروتو وه جمی نرم پر جا کیں۔"

ایک اور مقام پر الله وَوَقَ آن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ کَانْوَا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُّنْكَدٍ فَعَلُونُ وَ ﴾ (پ٢، المائدة: ٤٥) ترجمه کن مُنْكَدٍ فَعَلُونُ وَ ﴾ (پ٢، المائدة: ٤٥) ترجمه كنز الا يمان: "جو برى بات كرتي آپس ميں ایک دوسرے كوندروكتے ضرور بهت ہى برے كام كرتے تھے۔ "

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محمر تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

حاشية الصاوى على الجلالين، پ٢١، هود، تحت الاية: ١١٣، ج٣، ص٣٩-

يُشَ ش: مطس أملز فِينَ شَالعِهُ لمينَ ق (وعوت اسلال)

107

<sup>1 .....</sup> الحديقة الندية ، الخلق التاسع والا ربعون \_\_\_ الخىج ٢ ، ص ٥٣ ا \_

باطنی بیماریوں کی معلومات

"فرنائن العرفان" ميس اس آيت مباركه ك تحت فرمات بين: " آيت سے ثابت مواكه

نهی منگریعنی بُرائی سے لوگوں کورد کناواجب ہے اور بدی کومنع کرنے سے بازر ہناسخت
گناہ ہے۔ ترفذی کی حدیث میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے توان
کے عکماء نے اوّل تو نہیں منع کیا جب وہ بازنہ آئے تو پھروہ عکماء بھی ان سے مل گئے اور
کھانے بینے ،اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ،ان کے اس عِصیان و تَعَدّی کا
یہ بیٹیجہ ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضرت داؤدوحضرت عیسی عَلَیْهِمَا السَّدَ می زبان سے اُن پر
لعنت اُتاری۔''

#### مديث مباركه، مُدَ امَنت كرنے والے كى مثال:

حضرت سیّدُ نا نُعُمَان بِن بَشِيرُ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْیه وَالِهِ وَسَلَّم فِے ارشاد فرمایا: '' حُدُ وَ دُاللَّه میں مُدَامِنَت کرنے والا (یعنی خلاف شرع چیز دیکھے اور باوجود قدرت منع نہ کرے اس کی) اور اُن میں مبتکل ہونے والے کی مِثال اُن لوگول جیسی ہے جنہوں نے گشتی میں قُرع اندازی کی ، تو بعض کے حصّے میں اُوپر والا ۔ پس نیچے والوں کو بعض کے حصّے میں اُوپر والا ۔ پس نیچے والوں کو پان جانا ہوتا تھا، تو اُنہوں نے اِسے زحمت شار کرتے پانی کے لیے اُوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، تو اُنہوں نے اِسے زحمت شار کرتے ہوئے ایک گلہا ڈی کی اور کشتی کے نجلے حصّے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا، تو اوپر والے اُس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے والے اُس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے کیا ہوگیا ہوگیا ہے کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور یانی کے بغیر گزار ونہیں ۔اب اگرائہوں نے اُس کا ہاتھ پکڑلیا تو گھے تکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گھی پکڑلیا تو گھی تکا اور کہا کہ بھی کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گھی پکڑلیا تو گھی تکلیف ہوتی تھی اور یانی کے بغیر گزار ونہیں ۔اب اگرائہوں نے اُس کا ہاتھ پکڑلیا تو گھی تکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے اُس کا ہاتھ پکڑلیا تو گھی تکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے اُس کا ہاتھ پکڑلیا تو گھی تکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی پکڑلیا تو گھی ہوتی تھی ہوتی تھی اور کیا ہوگیا ہ

108)

**(1)** 

بِينَ شَ : مطس أَلَدُ فِينَدُّ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

لاطنی بیار بوں کی معلومات

۔ اسے بچالیااورخود بھی نے جائیں گےاوراگراُسے چھوڑے رکھاتو اُسے ہلاک کریں گ

گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔''(<sup>1)</sup>

#### مُدَ ابَنَت كاحْتُم:

مداہئت (بینی برائی کود کیر کر قدرت کے باوجود ندرو کنایا کسی دنیوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا)حرام اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔<sup>(2)</sup>

#### حكايت، ايك عالم باپ كاعبرت ناك انجام:

شیخ طریقت، امیر المسنت، بانی دعوتِ اسلامی حفرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه این کتاب '' نیکی کی وعوت' صفحه الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه این کتاب '' نیکی کی وعوت' صفحه الفظاد فر ماتے بیں منقول ہے کہ بن اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اُس میں بیان فر ما یا کرتے ہے، ایک دِن ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت کے اُس میں بیان فر ما یا کرتے ہے، ایک وان ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آئھ سے اِشارہ کیا، جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا: '' اے بیٹے کئر کر۔' یہ کہتے ہی عالم صاحب اینے مُنج (بیٹے کی جگہ) سے مُنہ کے بل گر پڑے میر کر۔' یہ کہتے ہی عالم صاحب اینے مُنج (بیٹے کی جگہ) سے مُنہ کے بل گر پڑے بہاں تک کہ اُن کی ہڑ یوں کے بعض جوڑ ٹوٹ گئے، ان کی بیوی کا تمل ساقیط ہوگیا اور اُس اَن کے لڑکے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَاةُ اُن کے کُنٹ مِیں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَاةُ اُن کے کُنٹ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَاةُ اللّٰہ عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَاةُ اُن کے کُنٹ میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَاةِ الْسَلَادِ اُس کَانٹ کے کُنٹ میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَادِ اُس کے کُنٹ کے کُس میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدَیْدِ الصَّلَادِ اُس کے کُس میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِلْ نے اُس وَ قت کے نبی عَدْیْدِ الصَّلَٰدِ اُس کُونٹ کے نبی عَدْیْدِ الصَّلَٰدِ اُس کُنٹ کے کُنٹ کے کہ کی کُنٹ کے اللّٰہ عَدْمِلْ کے اُس کُنٹ کے کہ کُنٹ کی عَدْمِلْ کیا کہ کُنٹ کے کُنٹ کے کہ کی مُنٹ کے کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کہ کُنٹ کے کُنٹ

۱۰۰۰.بخاری، کتاب الشهادات، باب القرعة فی المشکلات ــ دالخیج ۲ی ص ۲۰۸، حدیث: ۲۲۸ ۲.

<sup>....</sup>الحديقة الندية ، الخلق التاسع والاربعون\_\_\_الخ ، ج ٢ ، ص ٥ ٥ ١ ـ

و السَّلَام کو وَحی فرمائی که فُلال عالم کو خَبر کردو که میں اُس کی نسل سے بھی صِد یق پیدا کی نہیں کروں گا، کیا میرے لیے صِر ف اِتنابی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہد دے: ''اے بیٹے صَبْر کر ۔''(1) مطلب بیر کہ اپنے بیٹے پر ختی کیوں نہیں کی اور اُسے اُس بُری حَرَّ کت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اِس روایت میں '' صِد یق'' کا ذِکر ہے، اولیائے کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے۔ اُلْحَنْ کُ لِللّٰه عَرْدَ عَلَیْ ہمارے فوشِ اعظم مَن مَن مُن اُلْ کُن مُرصد لق شے۔ (2)

عَلَیْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مُرصد لق شے۔ (2)

#### مُدَ ابَنت كے تين اسباب وعلاج:

(1) ..... مراہ منت کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب اَمْرٌ بِالْمَعْرُ وَفُ لِینَ کَی کَوْتُ وَ فَ لِینَ کَی کَوْتُ وَ مِنْ الْمُنْکَر لِینَ بِرائی سے منع کرنے کی مختلف صورتوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا تو مداہئت لینی برائی و بکھ کراً سے منع کرنے کی طاقت ہونے کے باوجو دمنع نہ کرنے جیسے مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ اُن تمام صورتوں کا علم حاصل کرے جن میں برائی و بکھ کراس کوروکنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامنے برگائی ہُمُ الْعَالِيَه کی مایہ نازتصنیف 'ونیکی کی وعوت' حصہ اُوّل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

<sup>1 .....</sup>حلية الاولياء، مالك بن دينار، ج ٢ ص ٢ ٢ م، الرقم: ٣٨ ٢ ٣ ـ

<sup>2 .....</sup>نیکی کی دعوت ،ص ۵۸۰\_

(111)

(2).....ا کا دوسراسب قرابت (رشتے داری) ہے کہ بندہ جس شخص میں

برائی دیکھر ہاہےوہ اُس کا قریبی رشتہ دار ہے۔للہذا بیرو کئے پر قادر ہونے کے باوجود اُسے منع نہیں کرتا۔اس کاعلاج ہیہے کہ بندہ اپنامد نی ذہن بنائے کہ ثمریعت نے مجھے اس بات کا یابند بنایا ہے کہ میں اپنی ذات سمیت تمام قریبی رشتہ دارول کو بھی الله عَدْمَةً كي نافر ماني سے بحياؤں، كيونكه ان رشته داروں كے جومجھ يرحقوق بيں ان میں سے ایک حق بیر بھی ہے کہ میں جب اُنہیں کسی برائی میں مبتلا دیکھوں اور مجھے معلوم ہو کہ میر ہے منع کرنے سے بیمنع ہوجا نمیں گے توان کوضر ورمنع کروں، بصورت دیگر ہوسکتا ہے کہان کے اس گناہ میں مجھے شریک سمجھا جائے اور کل بروز قیامت میری بھی پکڑ ہوجائے ، نیز بہجھی مدنی ذہن بنائے کہا گرمیں نے ان کواس برائی ہے نہ روکا اور کل بروزِ قیامت انہی رشتہ داروں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میری شکایت بارگاہ رب العزت میں کی تو میرا کیا ہے گا؟ میرارب عَذْنِهَا مجھے سے ناراض ہو گیا تو میں کہیں کا ندر ہوا اگا۔

(3) ۔۔۔۔۔ میں اہنے کا تیسر اسب دنیوی غرض ہے کہ بندہ کسی دنیوی غرض کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کرتا۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ دنیوی اغراض ومقاصد کو اُخروی اغراض ومقاصد پرتر جے دینے کے وبال پرغور کرے کہ جولوگ آخرت پر دنیا کوتر جے دیتے ہیں وہ اللّٰه عَدْدَهٔ ورسول اللّٰه صَدَّى الله تَعَالْ عَدَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی ناراضگی کو

ن وعوت دیتے ہیں اور اللّٰه عَزْءَمَلُ و ر**سو**ل اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ثاراضگى 🔌

يْشُ شْ: مطس ألد مَيْنَ شُالعَهُ لَمْ تَعْدُ (وعوت اسلامی)

<u>Olo</u>\_(11

جہنم میں داخلے کا سب ہے۔ آخرت پر دنیا کوتر جی دینابر سے خاتے کا بھی ایک سبب ہے، دنیا فانی ہے اور آخرت ابدی ہے، یقیناً فانی کو ابدی پرترجیج دینا کسی بھی طرح عقلمندی کا کامنہیں ہے، یقیناسمجھداری اس میں ہے کہ بندہ د نیامیں فقط اتنی مشغولیت ر کھے جتنااس دنیامیں رہناہے، آخرت پر دنیا کوتر جھے دینا شیطان کا ایک خطرناک وار اور بہت بڑا دھوکہ ہے اس موذی مرض سے اللّٰه عَنْ عَلَى بارگاہ میں ہمیشہ بناہ ما تکتے رہیے۔کسی و نیوی غرض کی وجہ سے مداہنت اختیار کرنے کا ایک علاج بہجمی ہے کہ بندہ بدمدنی ذہن بنائے کہ میں ایک فانی چیز (یعنی دنیوی غرض) کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کررہا، حالاتکہ برائی ہے منع کرنے پرجو مجھے صلہ (اجروثواب) ملے گاوہ دنیا وآخرت دونوں میں مجھے فائدہ دے گاتو ایک ایسی چیز جو دنیا وآخرت دونوں میں فائدہ دے گی ،اس پرایک ایسی چیز کوتر جج دینا جوفقط دنیامیں ہی عارضی فائدہ دے گی یہ سی طرح بھی دانش مندی کا کامنہیں ہے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# ﴿ (13) ... كُفرانِ نِعَم ﴿ ...

## كفراك معم كى تعريف:

'' الله عَدْمِنَا كَى نَعِمْتُول پِراس كاشكرادانه كرنا اوراُن سے عَفلت برتنا كفرانِ تعم كہلا تاہے۔''(1)

....الحديقة الندية ، الخلق الثامن والثلاثون ــالخ ، ج ٢ ، ص • • ١ ـ

مِينَ شَ : مبلس أَمَلَدُ فِيَهَ شُالعِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْتَ (وعوتِ اسلامی)

-(11)

ب آیت مبارکه:

## مديث مباركه معتول كااظهارية كرنا كفران تعمت ب:

حضرت سیّد نانعتمان بن بَشِیْر دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا: ''جوتھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرسکتا اور جولوگوں کا شکر بیادا نہیں کرتا وہ الله عَدْدَاً کی تعموں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کہ بھی شکر ادا نہیں کرسکتا ۔ الله عَدْدَاً کی تعموں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے جبکہ اس کی تعموں کا اظہار نہ کرنا کفرانِ تعمت (یعنی تعموں کی ناشکری) ہے۔ (1)

# کفران معم کے بارے میں تنبیہ:

کفرانِ تعم یعنی الله عَنْ عَلَی نعمتوں پراس کا شکرادانہ کرنااوران سے عفلت برتنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کفرانِ تعم نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ایک سبب ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

...سننداحمد، حدیث نعمان بن بشیر، ج۲، ص۹۳ ۳، حدیث: ۵۷/۸۴ ـ

يُّيْنُ شَ: مطس أهلدَ فِينَ شَالعِهُ لِمِينَّة (وعوتِ اسلامى

#### 🧟 حكايت، تنگدستي ميس بھي شكر:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوت ِاسلامی کےاشاعتی ادارے مكتبة المدينه كي مطبوعه ١٢٨ صفحات يرمشتمل كتاب ' <sup>و</sup> شكر كے **فضائل''** صفحه ٦٢ ير ہے کہ حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیااور پھرسب کچھ جاتار ہاتو وہ اللّٰہ ﴿ وَمُواللّٰهُ وَمُعَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ لگا یہاں تک کہاس کے باس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئ مگروہ پھر بھی الله والمحمد وثنا مين مشغول رماليك دوسر عمال دار محف في اس سے كها: "اس تم كس بات يرالله عندَ من كاشكراداكرت مو؟ "اس ني كها: "مين أن نعمتول يرالله عَرْمِنَا كَاشْكُرادا كرتا ہوں كہ جن كے ليے اگر سارى دنيا كى دولت بھى دے دوں تووہ تعتیں مجھے نہ ملیں۔'' اس نے یوچھا:''وہ کیا؟''اس نے جواب دیا:''کیاتم اپنی ز بان، ہاتھ اور یا وُل کونہیں دیکھتے ؟''(1) (کہ یہ اللّٰہ عَدْمَالْ کی کتنی بڑی بڑی تعتیں ہیں۔)

# كفرال تعم كے تين اسباب وعلاج:

(1)..... کفران نعم کا پہلاسب بے صبری کی عادت ہے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف پر واویلا کرنا ناشکری میں مبتلا کردیتا ہے بعض اوقات تو ہندہ اس مہلک مرض کے سبب کفریات بکرایمان ہے بھی ہاتھ دھوبیٹھتا ہے۔اس کاعلاج بیہے کہ بندہ مصیبتوں اورمشکلات پرصبر کرنے کی عادت بنائے ،اللّٰہ عَدْمَا کی ہزار ہانعمتوں پرغور کرےاور

بفى تعدية ـــالخىج ٤٢ ص١١ محديث

اس حوالے سے اپنے نفس کی تربیت کرے نیز اپنا میدنی ذہن بنائے کہ اگر میں ج نعمتوں پر شکر کروں گا توان شَآءَ الله عَنْهَاْ رب کریم ان نعمتوں میں برکت ووسعت عطافر مائے گا۔ اِنْ شَآءَ الله عَنْهَاْ

(2) .....کفران فیم کا دوسراسب توکل کی کی ہے۔ بندہ جیسے جیسے اس مرض کا شکار ہوتا ہے و لیسے ہی ناشکری کا تناسب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، مال ودولت اور آسائشات سے محروم افراد میں یہ مہلک مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج سیہ کہ بندہ اپنے اندر قناعت پیدا کرے، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا قصور وارا پنفس کو ہی ٹھرائے، جونعتیں میسر ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ کرر کھے اور زوال نعمت سے اللّه عَدْدَمْلُ کی پناہ ما نگے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

يْنَ شَ : مطس أَلْمَرْنِينَ شُالعِ لَهِ يَنْ قَدْ رَبُوتِ اسْلالُ )

-(11!

115)

باطنی بیار بوں کی معلومات

#### حرص کی تعریف:

'' خواہشات کی زیادتی کے إرادے كا نام حرص ہے اور بُرى حرص بيہ كما پنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے۔ یاسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے وحرص ،اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔''(1) عام طوریریهی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صِرْف ' مال ودولت' کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے کیونکہ حرص توکسی شے کی مزیدخواہش کرنے کا نام ہے اور وہ چیز کیچھ بھی ہوسکتی ہے، چاہے مال ہویا کچھاور! چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو "مال كاحريص" كهيس كة ومزيد كهاني ك خواتش ركھنے والے كو" كھانے كا حريص" کہاجائے گااورنیکیوں میں اِضافے کے تمنائی کو' نیکیوں کا حریص'' جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو' مناہوں کا حریص' کہیں گے ۔ تلمیذ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبدالمصطفا اعظمي عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِي لَكِصة بين: "لا في اور حرَّص كاحيذ به خوراك ،لباس ، م کان ،سامان ، دولت ،عزت ،شهرت الغرض مرنعمت میں ہوا کرتا ہے۔''<sup>(2)</sup>

#### آيت مباركه:

....جنتی زیور بس ااا ماخوذ أ

<sup>•</sup> ا ، تعت الباب: ٢ م آة المناجي، ج٠ ، ص ١١ ، تعت الباب: ٢ م م آة المناجي، ج٠ ، ص ١١ ه م ١١ م م آة المناجي، ج٠ ، ص ٨٦ هسلاً .

﴿ النَّاسِ عَلَى حَلِيوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ ٱشۡرَكُوا ۚ يَودُّ ٱحَدُهُمُ لَوُ يُعَمَّـُرُ ٱلْفَ ۗ ؟ سَنَةٍ \* وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَتَّرَ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (پ١، البقرة: ٢٩) ترجمة كنزالايمان: ' اور بي شكتم ضرورانهيس ياؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور مشرکوں سے ایک کوتمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جیے اوروہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گااتی عمر دیا جانا اور اللّٰہ ان کے کوتک (بُرے مل) دیکھر ہاہے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرجم تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ الله الفادى ' ننزائن العرفان'' میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں: ''مشر کین کا ایک گروہ مجوی ہے آپس میں تحیت وسلام کے موقع پر کہتے ہیں زہ ہزار سال یعنی ہزار برس جیو مطلب بیرہے کہ مجوسی مشرک ہزار برس جینے کی تمنار کھتے ہیں یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص وزندگانی سب سے زیادہ ہے۔''

#### مديث مباركه، ابن آدم كي رص:

حضرت سيّدُ نا انس بن ما لك دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے كه شهنشاه مدينه، قرارِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ حقيقت نشان ع: "الرابن آدم کے پاس سونے کی دوواد یاں بھی ہوں تب بھی پہتیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آ دم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔''(1)

مسلم، كتاب الزكاة، باب لوان لابن آدم ـــ الخي ص ٢١ ٥ حديث: ١١

وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۲۳۲ صفحات پر مشتمل کتاب دورص" صفحہ ۱۳ پر ہے: درش ص کاتعلق جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے پچھکام باعثِ ثواب ہوتے ہیں اور پچھ باعثِ عذاب جبکہ پچھکام محض مُباح (یعنی جائز) ہوتے ہیں یعنی ایسے کاموں کے کرنے پرکوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی چھوڑ نے پرکوئی عتاب ہوتا ہے لیکن یہی مُباح (یعنی جائز) کام اگرکوئی اچھی نیت سے کرتے و وہ ثواب کامستحق اور اگر بُرے ارادے سے کرتے و عذابِ نار کاحقدار ہوجا تا ہے، یوں بنیادی طور پر برص کی تین شمیں بنتی ہیں: (۱) برض محود (یعنی اچھی ہوں) ہیک اگر اس برص میں اچھی نیت ہوگی تو یہ برص محمود بن جائے گی اور اگر بُری نیت ہوگی تو یہ برص محمود بن جائے گی اور اگر بُری نیت ہوگی تو مذموم ہوجائے گی۔

## هر حرص بری نهیس ہوتی:

روس کی مذکورہ تقسیم سے معلوم ہوا کہ ہر روس بُری نہیں ہوتی بلکہ روس کی اچھائی
یا بُرائی کا اِنحصاراُ س شے پر ہے جس کی روس کی جارہی ہے، لہذاا چھی چیز کی روس
اچھی اور بُری کی روس بُری ہوتی ہے، مگر اچھائی یا بُرائی کی طرف جانا ہمارے ہاتھ
میں ہے لیکن سب سے پہلے سے جاننا بے حدضر وری ہے کہ کن کن چیز وں کی روس

'' محمود''ہے؟ تا کہ اسے اپنا یا جاسکے اور کون کونسی اشیاء کی'' مذموم''؟ تا کہ اس سے 🗳

(باطنی بیاریوں کی معلومات

## (۱) کونسی حرص محمود ہے؟

رضائے اللی کے لئے کئے جانے والے نیک اَممال اِنْ شَاءَ الله عَدُمَا انسان کو جنت میں لے جائیں گے، البذائیکیوں کی حرص محمود (یعنی پیندیدہ) ہوتی ہے مثلاً نماز، روزہ، جج، زکوۃ ،صدقہ وخیرات، تلاوت، ذکر الله، وُرُودِ پاک، حصولِ علم دین، صلہ رحی، خیرخواہی اورنیکی کی وعوت عام کرنے کی حرص محمود ہے۔

## (٢) كن چيرول كى ترس مذموم ہے؟

جس طرح گناہوں کا اِر تکاب ممنوع ہے اس طرح ان کی چڑص بھی ممنوع و مذموم ہوتی ہے کیونکہ اس چڑص کا اُنجام آتشِ دوزخ میں جلنا ہے مثلاً رشوت ، چوری ، بدنگاہی ، زِنا ، اِغلام بازی ، اُمُرُ د پیندی ، حُبِّ جاہ ، فلمیں ڈرامے د کیھنے ، گانے باج سننے ، نشے ، جُوئے کی چڑص ، فیبت ، تُہت ، چُغلی ، گالی دینے ، بدگانی ، لوگوں کے عیب ڈھونڈ نے اور انہیں اُچھا لئے ودیگر گناہوں کی چڑص مذموم ہے۔

## (m) کونسی رص محض مباح ہے؟

کھانا بینا، سونا، دولت اِکھی کرنا، مکان بنانا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائدلباس بہننااور دیگر بہت سارے کام مُباح ہیں، چنانچہان کی چڑص بھی مباح ہے۔مُباح اُس جائز عمل یافِعل (یعنی کام) کو بولتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا کیساں ہویعنی ایسا کام کرنے

کے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ!لہٰداان کی حِرْص میں بھی ثواب یا گناہ نہیں ملے گا،مثلاً کسی کو 🝣

فيش ش: مطس ألد فعة شالعة لهيئة (وعوت اسلام)

ہے جت نئے اور عمدہ کیڑے پہننے کی حرمص ہےاور نیت کچھ بھی نہیں ( نہ ککبر کی اور نہ ہی إظهارِ 🕻 نعت کی ) تو اُسے اِس کا نہ گناہ ملے گا اور نہ ہی تواب، جبکہ اس چڑص کو بیر اکرنے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، چنانچہ اگراس قسم کی چڑص کو پورا کرنے کے لئے رِشوت، چوری، ڈا کہ جیسے حرام کمائی کے ذَرائع اِختیار کرنے بیڑتے ہیں توالیسی حرص سے بچنالا زم ہے۔

## حرص مباح كب رص محمود بنے كى اوركب مذموم؟

اگر کوئی مُباح کام اچھی نیّت سے کیا جائے تواچھا ہوجائے گا ،لہٰ دااِس کی جرْص بھی محمود ہوگی اور اگروہی کام بُری نتیت سے کیا جائے تو بُرا ہوجائے گا اور اس کی جرص بھی مذموم ہوگی اور کچھ بھی نتیت نہ ہوتو وہ کام اوراس کی بڑس مُباح رہے گی۔میرے آقاعلی حضرت، امام البسست، مجبر و دین وملّت ،مولانا شاه امام احدرضاخان علیه دَحمَةُ الدَّحْمُانِ فَ**فَاوِيُ رضوبِهِ، جَ ٤،٥٥ مِرُفَلِ فَرِ ماتِ بِينِ: ''برمُباحِ (يعني ايهاجائز** عمل جس كاكرنا ندكرنا كيسال مو) نتيتِ حَسَن (يعني الحِصى نتيت ) سے مستَحَب موجاتا یرنہ تُواب ہونہ گناہ ان) کا کھم الگ الگ نیّتوں کے اعتبار سے مختلف ہوجا تاہے، اس لئے جب اس سے (یعنی سی مباح سے) طاعات (یعنی عبادات) پر قوت حاصل کرنا یا طاعات (یعنی عبادات) تک پہنچنامقصود ہوتو یہ (مُباحات یعنی جائز چیزیں بھی)عبادات

.. فتأوىٰ رضوبيه، ج٨،ص٥٢ه\_

<u>•၈</u>

مول گی مُثَلًا کھانا پینا،سونا،ځصولِ مال اور وَطی (یعنی زوجہ سے ہم بستری) کرنا۔''<sup>(1)</sup>

## مُباح مرص كے محمود يامذموم بننے كى ايك مثال:

عِطر لگاناایک مُباح کام ہےجس پراچھی اچھی نیتیں کرکے تواب کمایا جاسکتا ہے چنانچہ جسے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عطر لگانے کی برحص ہوتو اس کی یہ برحص محمود مُوكًى ـ عارف بالله، مُحَقِّق عَلَى الاطلاق، خاتِمُ المُحَدِّ ثين، حَفرتِ عَلَّامه شيخ عبدُ الحقّ مُحَدّ ث و بلوى عَدَيْهِ رَحمَةُ اللهِ انْقَدِى لَكُت بين : مُباح كامون مين بهي الجمي نتیت کرنے سے تواب ملے گا ، مَثلًا خوشبولگانے میں ابتباع سنت اور (مسجد میں جاتے ہوئے لگانے پر) تعظیم مسجد (کی نیت بھی کی جاسکتی ہے)، فَر حَتِ دِماغ (یعنی دِماغ کی تازگی) اور اینے اسلامی بھائیوں سے ناپیندیدہ بُودُ ور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر متیت كالك ثواب مل كا\_(2) خوشبولكان مين اكثر شيطان غلَط متيت مين مُبتلا كرديتا ہے، الہذا اگر کوئی اِس نیت سے خوشبولگا تا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں ، جدھرسے گزروں خوشبومہک جائے ،لوگ مرمر کردیکھیں اور میری تعریف کریں توالی نیت مَذموم ہے چنانچداس نیت سے خوشبولگانے کی روض بھی مذموم ہے۔ حُجَّة الْإسلام حضرت سيّدُ نا ابوحا مدامام محمد بن محمد بن محمد عز الى عليه وحمة الله الوالى كا فرمان عالى ب: إس ميت ہے خوشبولگانا کہ لوگ واہ واہ کریں یا قیمتی خوشبولگا کرلوگوں پراپنی مالداری کاسکتہ

ا .....ردالمحتان كتاب النكاح ، مطلب: كثير اما ـــ الخى ج م ، ص 2 كــ

<sup>.....</sup>اشعة اللمعاتى ج ا ، ص ٢ ٣ ـ

177

ے بھانے کی نتیت ہوتو ان صُورَ توں میں خوشبولگانے والا گنہگار ہو گا اور خوشبو بروزِ قبیا مَت می

مُردارے بھی نِه یادہ بد بودار ہوگی۔<sup>(1)</sup>

#### حكايت، سونے كاانڈه ديينے والى ناگن:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدينة كي مطبوعه ٢٣٢ صفحات يرمشتل كتاب ومرص "صفحه ٢ يرب: حضرت سيدنا عبدالرطن بن على جوزى عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَوِى فِي الحكايات، مين ايك دلچیپ سبق آ موز حکایت نُقُل کی ہے کہ سی گھر میں ایک عجیب وغریب نا گن رہتی تھی جور وزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی ۔گھر کا ما لک مُفُت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا ۔اُس نے گھروالوں کوتا کید کررکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتا نمیں ۔ کئی ماہ تک پیہ سلسلہ یونہی چاتار ہا۔ایک دن ناگن اینے بل سے نکلی اوراُن کی بکری کوؤ س لیا۔اس کاز ہرا پیاجان لیواتھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہوگئ۔ یہ دیکھ کر گھروالوں کو بڑاطیش آیا اور وہ ناگن کوڈھونڈ نے لگے تا کہ اسے مارسکیں مگراں شخص نے بیر کہد کرانہیں ٹھنڈا کردیا کہ' ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع كرى كى قيمت سے كہيں زيادہ ہے، للندايريشان ہونے كى ضرورت نہيں۔ " كچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے یالتو گدھے کوڈس لیا جوفوراً مرگیا۔اب تو وہ مخض بھی سُخٰت گھبرا یا مگرلا کچ کے مارےاس نے فوراً خود پر قابو پالیااور کہنے لگا:''اس نے آج

1 ..... كَنْ كَا وَكُوت مَنْ الماء احياء العلوم، كتاب النية ـــالخى بيان تفصيل الاعمال ـــالخى ج ٥، ص ٩٩ -

عِيْنَ شَ : هبطس أَمَلَدُ مَيْنَ شُالعُهُ لَمُنْ تَتَكُ العَبْلِينَ وَكُوتِ اسلامي )

122)

174

ہمارادوسراجانور مارڈالا، خیرکوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کوتو نقصان نہیں پہنچایا۔'' گھروالے چُپ ہورہے۔اس کے بعد دوسال کاعرصہ گزر گیا مگرنا گن نے کسی کونہیں

ڈسا، اہلِ خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔

پھرایک دن ناگن نے اُن کے عُلام کوڈ س لیا۔اس بے جارے نے مدد کے لئے ا پنے مالک کو یکارا، مگر اِس سے پہلے کہ مالک اُس تک پہنچتا، زہر کی وجہ سے غلام کاجشم يهك جِكاتها ـ اب وه تخص يريثان موكر كهني لكا: "اس ناكن كاز مرتوبهت خطرناك ہے،اس نے جس جس کو ڈساوہ فوراً موت کے گھاٹ اُتر گیا،اب کہیں بیمیرے گھر والوں میں ہے کسی کونہ ؤَ س لے۔'' کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اِس نا گن کا کیا کیا جائے! دولت کی جڑس نے ایک بار پھراس شخص کی آ تکھوں پریٹی باندھ دی اوراس نے میہ کہ کرایئے گھر والول کو مطمئن کردیا: ''اگر جیاس نا گن کی وجہ ہے ہمیں نقضان ہور ہاہے مگرسونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں ،للنداہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا جائے۔'' کچھ ہی دنوں بعدنا گن نے اس کے بیٹے کوڈ س لیا۔فوراً طبیب کو بلایا گیالیکن وه بھی کچھ نہ کرسکااوراس کی موت واقع ہوگئی ۔جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بحلی بن کر گری اور وه شخص غضبناک ہوکر کہنے لگا: ''اب میں اس نا گن کوزندہ نہیں جھوڑ وں گا۔'' مگر وہ اُن کے ہاتھ نہ آئی۔جب کافی عرصہ گزر گیا توسونے کا انڈہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لا کچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی ، چنانچہ دونوں میاں ہوی

🔌 نا گن کے بل کے یاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دُھونی دے کرخوشبوم ہمائی، یوں 🗳

بين ش مطس ألمارية شالع لمية قد وعوت اسلامي)

ႋၣၯၟႜ

کی ناگن کوشلح کا پیغام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر دہ دالیس آگئی اور انہیں پھر سے سونے کا گی انڈ اسلنے لگا۔ مال ودولت کی جڑص نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کوبھی بھول گئے۔

پھرایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کوسوتے میں ڈیس لیا تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کرجان دے دی۔اب وہ لا کچی شخص اکیلارہ گیا تواس نے ناگن والی بات این بھائیوں اور دوستوں کو ہتا ہی دی۔سب نے یہی مشورہ دیا: "تم نے بہت بڑی غلطی کی ،اب بھی وَ ثُت ہے سنجل جاؤاور جبتی جلدی ہو سکے اس خطرناک نا گن کو مار ڈالو۔''اینے گھرآ کر وہ تخض نا گن کو مارنے کے لئے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اجانک اُسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا جسے دیکھ کراس کی لا لچی طبیعت خوش ہوگئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا، وہ کہنے لگا: ''وَ قُت طبیعتوں کو ہدل دیتا ہے، یقینااس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح بیہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے گلی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہوگیا ہوگا، پُنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ۔'' یہسوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا اِرادہ تَرُک کردیا۔روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لا کچی شخص بہت خوش رہنے لگااورنا گن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ایک دن اس نے ساراسونااور موتی برتن میں ڈالےاوراس پر سرر کھ کرسو گیا۔اسی رات ناگن نے اُسے بھی ڈس لیا۔

بَيْنَ ش : مبلس ألمارية شالعة المئت (وموت اسلامي)

🔌 جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس ماس کے لوگ بھا گم بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے 🗳

کہنے گئے: '' تم نے اسے مار نے میں سُستی کی اور لا کچی میں آگراپنی جان داؤپرلگادی!'' کی لا کچی شخص شرم کے مار سے بچھ نہ بول سکا، سونے سے بھر اہوا برتن اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا: '' آج کے دن میر سے مزد یک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ اب مید دوسروں کا ہوجائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔'' کچھ ہی دیر میں اُس کا اِنتقال ہوگیا۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے دیکھا کہ مال ودولت کی بڑس نے بہتے بستے کھرانے کو اُجاڑ کرر کھ دیا! یقیناً حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جوصرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ دُرُست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اُٹھا تا ہے۔ حکایت میں مذکور گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے لیکن مُفت کی دولت کے حکایت میں مذکور گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے لیکن مُفت کی دولت کے نشتے نے اسے ایسامہ ہوش کردیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لاسکی ، اُنجام کاروہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔

دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت کے جولت کے ایم کا انجام بڑا ہے صَلَّواعَلَی الْحَالَى عَلَی مُحَبَّد صَلَّواعَلَی الْحُواعَلَی الْحَالَى عَلَی مُحَبَّد

## نیکیوں کی حرص بڑھائیے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اپنا مدنی ذہن بنا لیجئے کہ مجھے نیکیوں کا حریص بننا ہے،

....عيون الحكايات، الحكاية الثامنة بعد الخمسمائة ــــالخ، ص ٣٩ مملخصاً ـ

\* يُنْ شَ : مبلس أَمَلَدُ فِيَهَ شُالعِينَ اللهِ عَلَيْتَ ( وَمُوتِ اسلامی )

باطنی بیار یوں کی معلومات

۔ چ نیکیوں کا حریص بننے کے لیے ان مدنی چھولوں پڑمل کیجئے: (1) نیکیوں کے فضائل کا 🜎

مطالعہ سیجے (کیونکہ انسانی طبیعت اس شے کی طرف جلدی راغب ہوتی ہے جس میں اسے اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے) پھر (۲) رضائے الہی پانے کی نیت سے راہِ ممل پر قدم رکھ دیجئے (۳) نیکیوں کا حریص بننے کی راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پانے کے لئے بُرُ رگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اُللَّهِینُ کے شوقِ عبادت کی حکا یات پڑھئے اور (۲) نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لئے اچھی صحبت اِختیار کر لیجئے۔

گنا ہول کی حرص مذموم ہے:

شیعے میٹھے اسلامی بھائیو! گناہ جہتم میں لے جانے والے اعمال ہیں اور ان کی جڑس مذموم ہوتی ہے مگر افسوس صَد کروڑ افسوس! آج مسلمانوں کی بھاری اکثریّت گناہوں کی جڑس کا شکار ہے۔ مساجد ، مدارِس، جامِعات ، سفّتوں بھرے اِجتماعات اور دینی لائبر پر یوں میں آنے والوں کی تعداد بہت کم جبکہ سینما گھروں ، ڈرامہ ہالوں اور نائٹ کلبوں جیسے گناہوں کے اُوِّوں میں جانے والوں کی تعداد اِس سے کئی گنا اور نائٹ کلبوں جیسے گناہوں کے اُوِّوں میں جانے والوں کی تعداد اِس سے کئی گنا استعال عام ہے۔ نی وی، وی می آر، ڈی وی وی وی پلیئر، وُش اِنٹینا، اِنٹر نیٹ اور کئیل کاغلط استعال عام ہے۔ نمازیں قضا کرنا، فرض روز سے چھوڑ دینا، گالی دینا، تُہمت لگانا ، برگمانی کرنا، غیبت کرنا، چھوٹ یولنا، چھوٹ وعدے کرنا، سی کامال ناحق کھانا، نوون بہانا، کسی کو عیب اُنے چھالنا، جھوٹ یولنا، جھوٹے وعدے کرنا، سی کامال ناحق کھانا، نوون بہانا، کسی کو

🕰 بِلااجازت ِشَرَى تكليف دينا،قرض دبالينا،كسى كى چيز عارِيتاً (يعني وقتي طور پر) لے كر 🔌

(O)

ႋၢၜႃၟႜ

واپس نہ کرنا ہمسلمانوں کو بُرے القاب سے بیکارنا ہسی کی چیز اُسے ناگوارگر رنے کے جا گوا جُود بِلاا جازت استعال کرنا ، شراب بینیا ، جُوا کھیلنا ، چوری کرنا ، زِنا کرنا ، فلمیں دُرا ہے دیکھنا ، گانے باجسننا ، سُودورِ شوت کالین دین کرنا ، ماں باپ کی نافر مانی کرنا اور انہیں ستانا ، اَمانت میں خیانت کرنا ، بدنگا ہی کرنا ، عور آتوں کا مَردوں کی اور مردوں کا عور آتوں کی مُشَابَهَت (یعنی نقالی) کرنا ، بے پردگی ، غُرُ ور ، تکبُّر ، حَسَد ، رِیا کاری ، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بُغض و کین در کھنا ، غصر آجانے پر شریعت کی حد تو رُد النا ، حُبِ جاہ ، جُل ، خود پسندی جیسے مُعاملات ہمارے مُعاشَر ے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کئے حات ہیں۔

نفس وشیطان ہوگئے غالب ..... ان کے پُنگل سے تُو پُھرا یا ربّ نیم جاں کر دیا گناہوں نے .... مرضِ عِصیاں سے دے شِفا یاربّ (وسائل بخشن م

#### گنا ہوں کی حرص سے پکنے کے تین علاج:

(1) ۔۔۔۔۔ گناہوں کی پیچان سیجئے۔ گناہوں کی پیچان حاصل کرنے اور ان کی سزائیں جانے کے لیے سنی صححے العقیدہ علائے کرام ومفتیان عظام کی صحبت اختیار سیجئے، نیز اس معاملے میں تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ کتب ورسائل سے بھی مدد کی جاسکتی ہے۔

(2)....گناہوں کے نقصانات پرغور سیجئے۔ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے توغضب 🔌

يْنُ شَ : مطس أملافة شَالعِ لهيئة (وعوت اسلام)

<u> 12</u>

باطنی بیار یوں کی معلومات

(۲۸ (

•၈လုံး

توفیق نصیب نہ ہونا بھی برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ (1) صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَبَّى د

#### (15) ...بُخُل (15) ...بُخُل

## بخل کی تعریف:

'' بُخُل کے لغوی معنی تنجوی کے ہیں اور جہاں خرچ کرنا شرعاً، عادماً یا مرق تا لازم ہوو ہاں خرچ نہ کرنا بُخُل کہلا تا ہے، یا جس جگہ مال واسباب خرچ کرنا ضروری ہوو ہاں خرچ نہ کرنا ہی بھی بُخُل ہے۔''(2)

#### آیت مبارکه:

الله عَنْمَلُ قُرآن بِاك مِين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ لَا بَكُ هُو شَرٌّ لَّهُمْ لَا مُعْمَلُهِ هُو خَيْرًا لَّهُمْ لَا بَكُ هُو شَرٌّ لَّهُمْ لَا

<sup>1 .....</sup> حرص بص ٢ مهم ملتقطأ \_

ا.....العديقة الندية ، الخلق السابع والعشرون ـــالخيج ٢ ، ص ٢ ٢ ، مفر دات الفاظ القران ، ٩ ٠ ١ ـ

﴾ ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِلِمَةِ ۖ وَ لِللهِ مِيْرَاثُ السَّلُوتِ وَ ﴾

الْأَسُ ضِ وَاللَّهُ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ (٢٠، آل عران: ١٨٠) ترجمهُ كنزالا يمان: ''اورجو بخل كرتے ہيں اس چيز ميں جوالله نے انہيں اپنے فضل سے دى ہرگز اسے اپنے لئے اچھانہ مجھیں بلکہ وہ ان کے لئے براہے عقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور اللّٰہ ہی وارث ہے آسانوں اور ز مین کا اور اللّٰه تمهارے کا موں سے خبر دارہے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرجم نعيم الدين مرادآبادي عليه وحمة الله الفادى '' منزائن العرفان'' میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں:'' بخل کے معلیٰ میں اکثر علاءاس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادانہ کرنا بخل ہے اس لئے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں چنانچیاس آیت میں بھی ایک وعید آرہی ہے ترمذی کی حدیث میں ہے بخل اور بدخلقی به دوخصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتیں۔اکثر مُفَتِرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے ز کوة کانه دینامراد ہے۔ 'مزید فرماتے ہیں:'' بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو الله نے مال دیا اور اس نے زکوۃ ادانہ کی روز قیامت وہ مال سانب بن کراس کوطوق کی طرح لیٹے گااور بیر کہ کرڈ ستاجائے گا کہ میں تیرامال ہوں میں تیراخزانہ ہوں۔''

#### مديث مباركه بخل الاكت كاسبب ع:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمرو رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ،

💆 راحت قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ ارشَا دِفْرِ ما يا: ''لا لِچُ سے بچتے رہو 🗳

کونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لالچ نے انہیں بُخُل پر آمادہ کیا گا تو وہ بُخُل کرنے لگے اور جب قطع رحی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحی کی اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑگئے۔''(1)

#### بخل کے بارے میں تنبیہ:

بخل ایک نہایت ہی فتیج اور مذموم فعل ہے، نیز بخل بسااوقات دیگر کئ گنا ہوں کا بھی سبب بن جاتا ہے اس لیے ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

# حكايت، خل يعنى كنحوس عورت كاانجام:

مُنیفَه بنتِ رومی خاتون کا بیان ہے کہ میں مکہ کرمہ میں مقیم تھی ، ایک دن میں نے ایک بارونق مقام پرلوگوں کا جوم دیکھا، قریب جانے پرمعلوم ہوا کہ وہاں ایک عورت ہے جس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے اورلوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں ۔ جب اس عورت سے اس کے ہاتھ مفلوج ہونے کی وجہ پوچھی گئ تو اس نے ایک نہایت ہی عبرت ناک داستان سنائی ، وہ کہنے گئی کہ آج سے پھی عرصة بل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی ۔ میر سے والد بہت نیک و پارسا تھے ۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے اور غرباء کی اپنی استطاعت کے مطابق امداد بھی کیا کرتے سے جبکہ میری والدہ انتہائی بخیل یعنی کنجوں تھی ۔ پوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کیڑ االلّٰه عَرْدَ بَا کی راہ میں و یا اور ایک مرتبہ جب میر سے والد نے گائے ذرح کی تو

... ابوداود، كتاب الزكاة، باب في الشح، ج٢، ص٨٥ ١ ، حديث: ١٩٨ ١ ـ

. بيش ش: مبلس أهار فيهَ شَالعِ لهية قد (وعوت اسلامي)

و اس کی تھوڑی میں چر بی کسی غریب کودے دی اس کے علاوہ بھی بھی کوئی چیز اللہ عَوْمَالَ کی ج

راہ میں خرچ نہ کی ۔ پھرمیر ہے والدین کا انتقال ہو گیا، اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد ایک حوض (یعنی تالاب) کے کنارے کھڑا ہے اورلوگوں کو پیالے بھر بھر کریانی پلار ہاہے۔ میں بھی کھڑے ہوکر سارامنظرد کیھر ہی تھی۔اجا نک میری نظرا پنی والدہ پریڑی جوز مین پریڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں وہی چر نی تھی جواس نے صدقہ کی تھی اوراس پرانے کیڑے سے اس كاستر دُهانيا مواتها جواس نے صدقه كيا تھا۔وه شدت پياس سے ' بائے پياس، ہائے پیاس' کی صدائیں بلند کررہی تھی۔ بیدوردناک منظرد کی کرمیں ترسی اٹھی۔ میں نے کہا: '' ہائے افسوس! میری والدہ ہے اور جولوگوں کو یانی بلار ہاہے وہ میرا والد ہے۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کراپنی والدہ کو بلاؤں گی۔'' پھر جیسے ہی یانی کا پیالہ بھر کر میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو آسان سے منادی کی بینداسنائی دی: ''خبر دار! اس تنجوس عورت کو جو یانی پلائے گااس کا ہاتھ مفلوج ہوجائے گا۔'' پھر میری آنکھ کھل گئی اوراس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہے جیسا کتم دیکھ رہے ہو۔''<sup>(1)</sup>

## بخل کے پانچ اساب اوران کاعلاج:

(1) .....بخل کا پہلاسبب تنگ دستی کا خوف ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کی نہیں آتی بلکہ

1 ....عيون الحكايات، ج٢٦، ص٢٢\_

. بيش ش : مبلس أمار فيهَ شَالعِ لهيئة ( دعوت اسلامي )

باطنی بیار بوں کی معلومات

ج إضافه موتاہے۔

(2).....بخل کا دوسراسب مال سے محبت ہے۔اس کا علاج سیہ کہ بندہ قبر کی تنہائی کو یا دکرے کہ میرایہ مال قبر میں میرے سی کام ندآئے گا بلکہ میر ہے مرنے کے بعد در ثاءاسے بے در دی سے تصرف میں لائیں گے۔

(3) ..... بخل کا تیسراسب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اس کا علاج ہیہ کہ بندہ خواہشات نفسانی کے نقصانات اور اُس کے اُخروی انجام کا بار بار مطالعہ کرے۔
اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ ''گنا ہوں کا علاج '' پڑھنا حدور جہ مفید ہے۔
اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ ''گنا ہوں کا علاج '' پڑھنا حدور جہ مفید ہے۔
(4) ..... بخل کا چوتھا سبب بچوں کے روشن مستقبل کی خواہش ہے۔ اس کا علاج سیہ ہے کہ اللّٰه عَذْدَ اُلْ پر بھروسہ رکھنے میں اپنے اعتقاد ولیقین کو مزید بختہ کرے کہ جس رب عَدْدَ اُللّٰه عَذْدَ اللّٰه عَدْدَ اُللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّ

(5) ۔۔۔۔۔۔ بخل کا پانچوال سبب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے۔ اس کا علاج سیے ہے۔ اس کا علاج سیے ہے۔ اس کا علاج سیے ہے کہ بندہ اس بات پرغور کرے کہ مرنے کے بعد جو مال ودولت میں نے راہ خدا میں خرج کی وہ مجھے نفع دے سکتی ہے، الہٰذااس فانی مال سے نفع اٹھانے کے لیے اسے نیکی کے کامول میں خرج کرنا ہی عقل مندی ہے۔ (1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

💆 🛈 .....احیاءالعلوم، ج معاص ۸۸۷ تا ۸۷۷ملتقطا ـ

بيُن ش: مطس ألمرزية تُشالعُ لهيئة (واوت اسلال)

**–**(1

بإطنى بياريوں كى معلومات

# ﴿ (16)...طُوُلِ اَمَل ۞

## طول أمل كى تعريف:

''طولِ اُمل'' کا لغوی معنی کمبی امیدیں باندھناہے۔اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو،ان کے لئے کمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی کھات ضائع کرنا طولِ اُمل کہلا تاہے۔ <sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

## مديث مباركه كمي لمي اميدين دنيا كي مجت كامبب:

امير المؤمنين حضرت سَيِّدُ ناعلى المرتضى شير خداكَنَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ عِيم وى

..... فيض القدير ، حرف الهمزة ، ج ١ ، ص ٢ ٢ ٤ ، تحت الحديث ، ٣ ٩ ٣ ـ

هِيْنَ شَ : مبطس أملر فِينَتُ العِبْ لهيئة (وعوت إسلامى)

-(13:

133)

#### طول امل كاحكم:

حضرت سیّدُ نا امام غزالی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ انوالی فرماتے ہیں: "(طول الل یعنی) کمبی امیدیں نیکی وطاعت کی راہ میں رُکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شرکا باعث ہیں، کمبی امیدوں میں مبتلا ہوجانا ایک لاعلاج مرض ہے جولوگوں کواور بہت سے امراض میں مبتلا کرتا ہے۔"(2)

2....منهاج العابدين عن ١١٨\_

\_\_\_\_

\_(13

<sup>1 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، قصر الامل، ج٣، ص٣٠٣ ، الرقم: ٣٠

## و حلايت، بادشاه كى توبه:

حضرتِ سيّدُ نا ابو بكر قُرْشي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: مين في حضرتِ سیدُ ناعیًا دبن عیبًا وَمُهلِّی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ انْقَوى كوارشا وفرماتے سنا: بصرہ كے باوشا موں میں سے کسی بادشاہ نے امورسلطنت کوخیر یاد کہہ کرزُ ہدوتقو کی کی راہ اختیار کر لی مگر پھر دوباره سلطنت وحکومت کی طرف ماکل ہوااور دنیا کاعیش وعشرت طلب کرنے کی تھان لی۔ چنانچہ، اس نے ایک شاندارمحل بنوایا اس میں اعلیٰ قشم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے سازوسامان سے اس عظیم ُ الثنان محل کو آ راسته کرایا ، اور ایک کمر همهمانوں کے لئے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے ، انواع واقسام کے کھانے کئے جاتے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تووہ عظیمُ الشان محل اور بادشاہ کے ٹھاٹ باٹ (یعنی شان وشوكت) ديكيم كرتعريف وخوشامد كرتے ہوئے واپس چلے جاتے ۔ بيسلسله كافي عرصه تک چیتا رہا، بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھااس کے اس عظیم الثان محل میں ہرطرح کے آلات موہیقی اورلہوولعب کا سامان تھا۔وہ ہرونت دنیوی مشاغل میں مگن رہتا۔اسی مصنوعی شان وشوکت نے اسے طول امل جیسے موذی مرض میں مبتلا کردیا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں مشیروں اورعزیزوں کو بلا کر کہا:''تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کودیکھر ہے ہو، دیکھو! میں یہاں کتنا پُر سکون ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لئے بھی ایسے ہی عظیم الثان 💆 محلات بنوا وَں ہتم لوگ چنددن میرے یاس رُکو،خوب عیش کرواور مزیدمحلات بنانے 🗳

(135

(باطنی بیار بوں کی معلومات

ج**ری اور ان میں مجھے** مفید مشورے دو، تا کہ میں اپنے بیٹوں کے لئے بہترین محلات کچھے مفید مشورے دو، تا کہ میں اپنے بیٹوں کے لئے بہترین محلات

بنانے میں کامیاب ہوجاؤں۔ 'چنانچہ، وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ دن رات لہوولعب میں مشغول رہتے اور بادشاہ کومشورہ دیتے کہ اس طرح کل بنواؤ، فلال چیز اس کی آرائش کے لئے منگواؤ، فلال معمار سے بنواؤ، الغرض روزانہ اسی طرح مشور ہے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جا تیں۔ایک رات وہ مشور ہے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جا تیں۔ایک رات وہ تمام لوگ لہوولعب میں مشغول ہے کھی کہل کی سی جانب سے ایک فیبی آ وازنے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہے والا کہہ رہاتھا: ''اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے! کمی امید یں چھوڑ دے کیونکہ موت کھی جاچی ہے۔لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو بنسائیں، بہر حال موت ان کے لئے کلھی جاچی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ایسے مکانات ہرگزنہ بناجن میں شخصے رہنا ہی نہیں تو

دِلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دُنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا زمیں کی خاک پر سونا ہے، ایڈٹول کا سربانا ہے جہال کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل جہال کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا، مِرا دائم ٹھکانا ہے

باطنی بیار یوں کی معلومات

غلاتم اک دَم به کر غفلت، حیاتی پر به ہو غُرُّہ ہ خداکی یاد کر ہر دم، کہ جس نے کام آنا ہے اس غیبی آ واز نے بادشاہ اوراس کے تمام ہمراہیوں کوخوف میں مبتلا کردیا۔ بادشاہ نے اینے دوستوں سے کہا: ''جوغیبی آواز میں نے سیٰ کیاتم نے بھی سیٰ؟''سب نے يك زبال موكركها: "جي مال! بهم في بهي سني ہے۔" بادشاه في كها: "جو چيز ميں محسوس كرر بابول كياتم بھى محسوس كررہ بوج "ن يوچھا: "آپكيا محسوس كررہ بين؟" كہا: '' میں اپنے دل پر کچھ بو جھ سامحسوں کررہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پیمیری موت کا پیغام ہے۔''لوگوں نے کہا:''الیی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو! آپ یریثان نه ہوں۔'' پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی ،اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا۔غیبی آ واز نے اس کاساراعیش ختم کردیا تھا،وہ روتے ہوئے کہنے لگا:''تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو،تم میرے لئے کیا کچھ کرسکتے ہو؟ ''لوگوں نے کہا:''عالی جاہ! آپ جو چاہیں تکم فرمائیں، آپ کا ہر تکم مانا جائے گا۔'' بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے۔اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا: ''اےمیرے پاک پروردگار ﴿ مِنْهَا! میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواه بنا کرتیری طرف رجوع کرتااورایئے تمام گناہوں اورزیاد تیوں پرنادم ہوکرتو بہ كرتا ہوں ۔اے ميرے خالق عُزْهَا!اگرتُو مجھے دنيا ميں کچھ مدت اور باقی رکھنا جاہتا

💆 ہے تو مجھے دائی اطاعت وفر ما نبر داری کی راہ پر چلا دے ۔اور اگر مجھے موت دے کر 🗳

00

يُشَ شَ : مطس أَمْلَوَ فِي تَصَالِحُ لَمِينَ تَصَالَعُ لَمِينَ تَصَالَعُ لَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي

(باطنی بیار یوں کی معلومات

ے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گنا ہوں کو بخش 🚭 دے۔'' بادشاہ اسی طرح مصروف التجار ہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھراس نے ان كلمات كى تكرارشروع كردى: "الله عزَّدَ بَلْ كَ فَتُسَم! موت، اللَّه عزْدَ بَلْ كَ فَتُسَم! موت. " بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح قفسِ عُنصُرِی سے برواز کر كئي \_اس دور كفقهاء كرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعالى علَيْهِمَ أَجْمَعِيْن فرما ياكرت تصح: "اس باوشاه کاخاتمة وبه ير ہواہے۔''(<sup>1)</sup>

#### طول امل کے اساب وعلاج:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اگر چیطول امل ایک لاعلاج مرض ہے مگر ہرمرض کے کئ اسباب ہوتے ہیں،اگران اسباب کوختم کر دیا جائے تو وہ مرض بھی ختم ہوسکتا ہے،لہذا طول امل کے اسباب وعلاج پیش خدمت ہیں:

(1)..... كبى اميدول كا پهلاسب حب دنيا (يعنى دنيا كى محت ) ہے۔ جب بنده دنیا سے اس قدر مانوس ہوجائے کہ دنیاوی خواہشات ، لذتوں اور معاملات کا جدا ہونا اس کے دل برنا گوارگز رہے تو اس کا دل اس موت کے بارے میں غور وفکر سے رُک جا تاہے جودنیا وی خواہشات ولذتوں سے جدائی کا سبب ہے۔جوچیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے اُسے خود سے دُور کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ یہی انسان بے کارفشم کی آرزوؤں میں مصروف نظر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر کام خواہشات کے مطابق ہو

ے جائے ۔لہذا دنیامیں ہمیشہ رہناہی اس کی ا**صل چاہت** ہوتی ہے اوراسی وجہ سے سلسل م

انہیں خیالات میں گھرار ہتاہے اور اپنے ول میں گھر بار، ہوی بیچے ، دوست احباب، مال ودولت اور دیگر تمام اسباب کو ضروری سمجھتا ہے اور پھر اسی سوچ پر اس کا دل تجم جاتا ہے اور یوں موت کو بھول جاتا ہے۔

السبب کا علاج ہے کہ قیامت کے دن اور اس میں پہنچنے والے سخت عذاب اور ملنے والے بہت بڑے تواب پر ایمان لائے اور جب اس پر یقین کا مل ہوجائے گاتو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی کیونکہ عمدہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت دکا ہوں سے دیکے گاتو دک سے دنیا کی محبت نکل جائے گی کیونکہ عمدہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت دکا اور جب بندہ دنیا کو حقارت اور آخرت کو پسندیدہ نگا ہوں سے دیکے گاتو دنیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گااگرچہ مشرق و مغرب کی مادشا ہت ہی اسے کیوں نہ دے دی جائے ۔وہ کس طرح دنیا پرخوش ہوگا یا اس کے دل میں دنیا کی محبت جڑ بنا سکے گی؟ جبکہ اس کے دل میں تو آخرت پر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ ہم اللّه عزیدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں ایسی ہی وقعت دے جیسی اس نے اپنے نیک بندوں کی نظروں میں دی۔

🔌 کی تعداد مَردول کے دسویں حصہ کوبھی نہ پہنچے گی اور تعداد کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ 🔌

<u>•၈</u>

زیادہ تر لوگ جوانی میں ہی مَرجاتے ہیں۔ایک بوڑھامرتاہے تو ہزار بچے اور جوان کی مررہے ہوتے ہیں یا جہالت یوں پائی جاتی ہے کہ صحت مندر ہنے کی وجہ ہے موت نہیں آئے گی اور اچا نک موت آنے کو ایک آ دھ واقعہ شار کرتاہے اور یہی اس کی جہالت ہے کہ بیدایک واقعہ نہیں ہے اور اگر ایک آ دھ واقعہ شار کربھی لیاجائے تو بیاری کا جہالت ہے کہ بیدایک واقعہ نہیں ہے اور اگر ایک آ دھ واقعہ شار کربھی لیاجائے تو بیاری کا چا نک ظاہر ہوجانا کچھ شکل نہیں کیونکہ ہر بیاری اچا نک آسکتی ہے اور جب انسان اچا نک بیار ہوسکتا ہے تو اچا نک موت کا آناذ را بھی مشکل نہیں۔

اس کاعلاج ہے ہے کہ اپناذی ہوں بنائے کہ دوسر ہے جس طرح مَرتے ہیں میں بھی مَروں گا، میر اجنازہ بھی اٹھا یا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا شاید میری قبر کو ڈھانپ دینے والی سِلیں تیار ہو چی ہوں گی۔ اس غفلت سے چھٹکارا حاصل نہ کرنا اور یوں ٹال مٹول کرتے رہنا سَرائم جہالت ہے۔ (1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# (17)...سوءِظن (يعنى بدگمانى)

## مو خن یعنی برگمانی کی تعریف:

تیخ طریقت امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد المیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''بدگمانی سے مراد ریہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل

....احياءالعلوم، كتابذكر الموتى بيان السبب ـــالخىج ٥٥ ص ١٠٠، ٢٠٢ ماخوذا

بين شن مطس أملرفية شُالعِلْهِ في تَد (وعوت اسلامي)

-(140

و سے اعتقادِ جازِم ( یعنی یقین ) کرنا۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

• سشیطان کے بعض ہتھیار ہس ۳۲۔

. فيش ش: مبطس أملار فينتشالية لميينة (وعوت إسلامي

ംതു

کاہ ہے، دوسرایہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے ، بیا گرچہ گناہ نہیں مگراس کی سے بھی دل خالی کرنا ضرور ہے۔ مسئلہ: گمان کی کئی قسمیں ہیں ، ایک واجب ہے وہ
اللّٰہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک مستحب وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان ایک
ممنوع حرام وہ اللّٰہ کے ساتھ بُرا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ بُرا گمان کرنا ایک جائز
وہ فاسقِ مُغلِن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔'

## مديث مباركه مون كى بدمًا فى الله سے بدمًا فى:

اُمُّ الْمُؤْمنين حفرت سَيِّد مُنَا عَا نَشْه صديقه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے روايت ہے كه خاتَمُ الْمُؤْسَلِين، رَحْمَةٌ لَلْعُلْمِين مَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر ما يا:

( جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب وَفَوْل سے بدگمانی کی، کیونکہ الله وَوَوَل قرآن پاک میں ارشا وفر ما تا ہے: ﴿ اجْتَوْبُوْ ا كَثِيْرُو ا مِّنَ لَكُونَ مِنْ اللهُ عَنْوَلُ مِنْ اللهُ عَنْوَلُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ ال

## برگمانی کاحکم:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۱۲ سفحات پر مشتمل رسالے ''برگمانی'' صفحہ ۲۱ پر ہے: ''کسی شخص کے ول میں کسی کے بارے میں بُرا گمان آتے ہی اسے گنہگار قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ محض ول میں بُرا خیال آجانے کی بنا پر سزا کا حقد ارکھم رانے کا مطلب جائے گا کیونکہ محض ول میں بُرا خیال آجانے کی بنا پر سزا کا حقد ارکھم رانے کا مطلب

🕻 🚺 ..... كنزالعمال، كتاب الاخلاق ظن السوء ، الجزء: ٣ ، ج٢ ، ص ٩٩ ، مديث: ٢٥٨٢ ـ

ک پیش ش:مجلس آمد

(142)

🧳 کسی اِنسان پراس کی طافت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے اور بیہ بات شرعی تقاضے کے 🧖

خلاف ہے،اللّٰه تعالٰی ارشادفرما تاہے: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ ﴾ (پ،البقرة:٢٨١) ترجمهٔ كنزالا يمان: "الله كس جان پر بوجه نہيں ڈالتا مگراس كى طاقت بھر۔"

## برگمانی کے حرام ہونے کی دوصورتیں:

(1)..... بدر كماني كوول يرجمالينا: شارح بخارى علامه بدرُ الدين عيني عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْعَنِي فرمات بين: "كُمُّان وه حرام بيجس برهُمُان كرنے والامُصِر مو (يعني اصراركر ) اورات اینے دِل پر جمالے نہ کہ وہ ممّان جو دِل میں آئے اور قر ارنہ پکڑے۔''(1) حجة الإسلام إمام محمر غزالى عليه وحدة الله الوال فرمات بين: "(مسلمان سے) برگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے۔لیکن بدگمانی ہے مُراد پیہ ہے کہ دِل میں کسی کے بارے میں برایقین کرلیا جائے،رہے دِل میں پیدا ہونے والے خدشات ووَسُوَ سے تو وہ معاف ہیں بلکہ شک بھی معاف ہے۔'' مزید لکھتے ہیں:''برگمانی کے پختہ ہونے کی پیجان یہ ہے کہ مطنون کے بارے میں تمہاری قلّی کُیفِیّت تبدیل ہوجائے ،تہہیں اُس سے نفرت محسوں ہونے لگے ،تم اُس کو بوجھ جھو،اس کی عزت واکرام اوراس کے لئے فِکْر مند ہونے کے بارے میں سُستى كرنےلگونى بى اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے فرمايا: جب تم كوئى بدلمًا في

....عمدة القارى ، كتاب البر والصلة ، باب ما ينهى \_\_\_ الخ ، ج ١ ١ ، ص ١ ٨ ٢ ، تحت الحديث . ٢ • ٧ - ١

ج کے بیٹھو تو اس پر جے نہ رہو۔'' <sup>(1) یع</sup>نی اسے اپنے دِل میں جگہ نہ دو ، نہ کسی عمل کے ای

ذریعاس کا اِظهار کرواور نه اَعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پُختہ کرو۔<sup>(2)</sup>

مثلاً شیطان نے کسی شخص کے دِل میں کسی نیک شخص کے بارے میں رِیا کاری کا گمان ڈالا تو اس اِسلامی بھائی نے اس گمان کوفوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں تُخلِص ہونے کا حسنِ طن قائم کرلیا تو اب اس کی گرِفت نہیں ہوگی اور نہ ہی بارے میں تُخلِص ہونے کا حسنِ طن قائم کرلیا تو اب اس کی گرِفت نہیں ہوگی اور نہ ہی بیگہ گار ہوگا۔ اِس کے بر عکس اگر دِل میں برگمانی آنے کے بعداً س کونہ جھٹلا یا اور وہ برگمانی اس کے دِل میں قر ار پکڑے رہی حتی کہ تقین کے دَرَج پر پہنچ گئی کہ قُلا اس شخص ریا کار ہی ہے تو اب برگمانی کرنے والا گناہ گار ہوگا چاہے اس بارے میں زبان سے بچھنہ ہولے۔

(2) برگانی کوزبان پر آنایاس کے تقاضے پر ممل کر لینا: علامہ عبدالغی نابلسی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: ''شک یا وہم کی بناء پر مؤمنین سے برگمانی اِس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اُعضاء پر ظاہر ہو یعنی اس کے تقاضے پر عمل کرلیا جائے مثلاً اس برگمانی کوزبان سے بیان کرویا جائے۔''(3)

علامه سِیِر محمود آلوسی عَلَیْه دَحمَةُ اللهِ الْقَدِی لَکھتے ہیں: ''جب برگمانی غیر اِختِیاری ہوتو جس چیز کی مُمَا نَعَت ہے، وہ اس کے نقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے یعنی مظنون (یعنی

<sup>1 .....</sup>معجم كبير، باب من اسمه الحارث، ج ٣، ص ٢٢٨ ، حديث ٢٢١ ٣ ملتقطار

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم كتاب آفات اللسان ، بيان تحريم الغيبة بالقلب ، ج ٣ ـ ص ١ ٨ ١ ـ

<sup>....</sup>العديقة الندية ، الخلق الرابع والعشرون من ـــالخ ، ج ٢ ، ص ١٣ ملخصا

•၈တွင်

ج جس کے بارے میں دِل میں مُمَان آئے ) کو حقیر جاننا یا اس کی عیب گوئی کرنا یا اس بدمُمانی مج کو بیان کر دینا۔''(1)

مثلاً کسی نے دعوت کی اور دعوت میں نہ بینچنے والے خص نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عُدُّ رپیش کیا مگر دعوت کرنے والے کے دِل میں شیطان نے وَسُوسَہ ڈالا کہ بیہ جھوٹ بول رہا ہے اور اُس نے اِس مُمَّان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً بول دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہوتوالیی بدگمانی حرام ہے۔ (2)

## برگمانی کیول حرام ہے؟

حُجّهُ الْاِسلام حفرت سِيدُ نا امام ابوحامد محد بن محمد بن محمد خزالی علیه وحدهٔ الله المولی فرماتے ہیں: ''بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دِل کے بھیدوں کوصِرُ ف الله تعالٰی جانتا ہے، لہذا تمہارے لئے کسی کے بارے میں بُرا کمان رکھنا اُس وَقت تک جائز نہیں جب تک تم اُس کی بُرائی اِس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل (یعنی بچاؤکی دلیل) کی گنجائش نہ رہے، لیس اُس وَقت تہمیں لائحالہ (یعنی ناچار) اُسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا ہے اور اگر تم نے اُس کی برائی کونہ این آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دِل میں اس کے بارے میں بُرا کمان بیدا ہوتو سمجھ جاؤکہ یہ بات تمہارے دِل میں شیطان نے ڈالی بارے میں بُرا گمان بیدا ہوتو سمجھ جاؤکہ یہ بات تمہارے دِل میں شیطان نے ڈالی

ر 🗗 ..... بدگمانی من ۲ بتصرف قلیل ـ

<sup>1 .....</sup>روح المعاني، پ٦٦ ، الحجزت، تحت الآية: ٢١ ، ٢٦ ٢ م ص ٢٩ ٣ ملخصاً ـ

ج ہے،اس وَقُت تہمیں جائے کہ دِل میں آنے والے اُس مُمَان کو تُصطلا دو کیونکہ یہ (بدگمانی) سب سے بڑافشق ہے۔''مزید لکھتے ہیں:''یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شَراب کی بُوآ رہی ہوتو اُس کوشَر عی حدلگانا جائز نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اُس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلّی کردی ہو پاکسی نے اُسے زبرد سیّ شَراب بلا دی ہو، جب پیرسب اخْتِمَا لات (یعنی شُبُهات) موجود ہیں تو (شُرُع کے بغیر ) مُحْضَ قَلْمی تحیالات کی بنا پرتصدیق کردینا اور اس مسلمان کے بارے میں (شرابی ہونے کی) برگمانی کرناجائز نہیں ہے۔''(1)

#### حکایت،بدگمانی کرنے والے سودا گر کی توبہ:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن أسعد يافعي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوى (حضرت سيّدُ نابشر حافي عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْكَانِي كِهِ دور كِي ) البِ صاحب علم وفضل كے حوالے سے بيان كرتے ہيں ا كه بغداد مين ايك سودا كرتفا جواوليائ كرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى كي شان مين بدكلامي كيا كرتا تھا۔ كچھ عرصه بعد میں نے اس شخص كواوليائے كرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى كي صُحبت ميں و یکھااور کسی نے مجھے بتایا کہاس نے اپنی ساری دولت انہیں پرکٹا دِی ہے۔ میں نے اس سودا گرہے اِس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تواس نے بتایا کہ میں غلطی پرتھااوراس کا إحساس مجھے اِس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے حضرتِ سیّدُ نا بشر حافی عکینه دحدة الله انگانی کود یکھا کہ بہت جلدی میں مسجد سے نکل رہے ہیں ۔میں

...احياء العلوم كتاب آفات اللسان، بيان تعريم الغيبة بالقلب، ج ٣، ص ١ ٨ ١

•ာလ္ဗ

نے سوچا کہ دیکھوں تو سہی بیٹھ سرا اُسُو فی کہلاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے مسجد میں کو کئے وہ تیار نہیں ۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کران کے پیچھے چینے گاتا کہ دیکھوں کہ وہ کہاں جاتے ہیں؟ سیّدُ نابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بازار میں گئے، نان بائی سے زم زم روٹیاں خریدیں۔ میں نے سوچا سُو فی صاحب کو دیکھئے اپنے لیے زم زم روٹیاں نے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہاب والے سے ایک دِرہم کے کہاب خریدے۔ یہ دیکھ کرمیراغ سہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دُکان پر پہنچے اور ایک دِرہم کا فالو دہ لیا۔ میں نے دِل میں ٹھان لی کہ انہیں خرید نے دو، جب سے اور ایک دِرہم کے ایک ورہم کا فالو دہ لیا۔ میں نے دِل میں ٹھان لی کہ انہیں خرید نے دو، جب سے اسے کھانے بیٹے میں گی دو کہاں کے دوں جب سے اسے کھانے بیٹے میں گی دورہ کی ان کا مزہ کرکرا کروں گا۔

سب چیز بین خرید نے کے بعدانہوں نے جنگل کی راہ لی۔ میں نے سوچا انہیں بیٹھ کرکھانے کے لئے شاید سبز ہ زاراور پانی کی تلاش ہے چُنانچہ میں ان کے پیچھے لگار ہا حتی کہ عُصر کے وقت آپ ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے، جہاں ایک بیار آ دمی موجود تھا۔ آپ اس کے سر ہانے بیٹھ کر اسے کھانا کھلانے لگے۔ میں تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیرکونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ وہاں نہیں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیرکونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ وہاں نہیں سے حیل گیا اور گاؤں کی سیرکونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْه کے اس بیار سے آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کے بارے میں بوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد چلے گئے۔ میں نے بوچھا: ''بغداد بہاں سے کتی دور ہے؟' اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد جلے گئے۔ میں نے بوچھا: ''بغداد یہاں سے کتی دور ہے؟' اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد جلے گئے۔ میں کے نابی سے نکلا:

﴾ ''إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ''مجھ اپنے کئے بربہت پچھناوا ہوا۔میرے پاس کم

(Ol)

ے و اتنے پیسے نہ تھے کہ سواری پر جاؤں اور نہ جسم میں اتنی سکت کہ پیدل جا سکوں۔ پھر 🧟 اس بيار شخص نے مجھے مشورہ ديا كەسبِدُ نابِشر حافى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْكَافِي كواليس تشريف لانے تک یہیں رہوں۔ ' چنانچہ میں دوسرے جمعہ تک وہیں رکا رہا۔ اگلے جمعة المبارك سيّدُ نابِشر حا في عَلَيْهِ دَحةُ اللهِ الْكَانِي كَصَانا لِحَكْرُ دُوبِارِه بِمَارِكِ باس مِنتِج -جب آب اسے کھانا کھلا چکے تو اس نے میرے متعلق آپ رَخبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو بتاتے موئے کہا: ''اے ابونصر! پیخص گزشتہ جمعۃ المبارک سے آپ کے بیچھے یہاں آیا تھا اور ہفتہ بھر سے پہیں پڑا ہوا ہے، اسے واپس پہنچا دیجئے''سیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْكَانِي فِي جِلال بَهِرِي نظرول سے ميري طرف ديكھا اور بوچھا: دمتم ميرے ساتھ کیوں آئے تھے؟'' میں نے کہا:''حضور! مجھے سے غلطی ہوگئے۔'' فرمایا:''میرے پیچیے پیچیے چلے آؤ۔''میں ان کے پیچیے چلتار ہاحتی کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب چا پہنچے ۔ انہوں نے میرے محلے کے بارے میں یو چھا اور میرے بتانے کے بعد فرمانے لگے: ''حاواور دوبارہ ایبانہ کرنا۔'' میں نے اسی وقت سے اولیائے کرام رَحِمَهُ مُاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينُ كَ بِارے مِيسِ بِدِمَّا فِي سِيرَوبِ كِي اوران كي صحبت بإبركت 

## برگمانی کے سات علاج:

شيخ طريقت، امير اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد

الیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه کے رسالے'' شیطان کے بعض م

ہتھیار' صفحہ ۳ سے برگمانی کے سات علاج پیش خدمت ہیں:

(1) .....مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھئے: مسلمانوں کی خامیوں کی شُول کے بجائے اُن کی خوبیوں پر نظر رکھئے ، جوان کے متعلّق حسنِ ظن رکھتا ہے اُس کے دل میں راحتوں کا بسیر ااور جس پر شیطان کا ہتھیار کام کرجائے اور وہ بدیگانی کی بُری عادت میں مبتلا ہوجائے ،اُس کے دل میں وَحْشتوں کا قَیراہوتا ہے۔

(2) سبرگانی سے توجہ ہٹا دیجئے: جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دِل میں بُرا گمان آئے تو اسے جھٹک دیجئے اور اس کے مل پراچھا گمان قائم کرنے کی کوشش فرما ہے۔ مُثلًا کسی اسلامی بھائی کونعت یا بیان سنتے ہوئے روتا دیکھر آپ کے دِل میں اُس کے متعلق ریا کاری کی برگمانی پیدا ہوتو فوراً اِس کے اِخلاص سے رونے کے بارے میں حُسنِ طن قائم کر لیجئے۔ حضرت سِیدُ نام کھو و دِمَشْقِی عَلَیْهِ روئا دراً سے ریا کارنہ دَمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: '' جب تم کسی کوروتا دیکھوتو خود بھی روؤاوراً سے ریا کارنہ سمجھو، میں نے ایک دَفُعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں ایک سال تک رونے سے محروم رہا۔''(1)

خدا! برگمائی کی عادت مٹا دے مجھے حُسنِ ظن کا تو عادی بنا دے

<sup>1 .....</sup> تنبيه المغترين الباب الثاني في جملة اخرى ـــالخ ومن اخلاقهم رقة قلوبهم ـــالخ ص ٥٠٠ ـ

<u>•၈0)</u>

(3)....خودنیک بنئے تا که دوسر ہے بھی نیک نظر آئیں: اپنی اِصلاح کی کوشش کی

جاری رکھے کیونکہ جوخود نیک ہووہ دوسروں کے بارے میں بھی نیک کمان (یعی اچھے خیالات) رکھتا ہے جبکہ جوخود برا ہوا سے دوسرے بھی بُرے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ عرر بی مُقولہ ہے : إِذَا سَاءَ فِعُلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُه یعنی جب سی کے کام بُرے ہوجا عیں تواس کے گمان (یعنی خیالات) بھی بُرے ہوجاتے ہیں۔(1)

إمام اَ المِسنَّت مُحَدِّد و دين ومنَّت مولا ناشاه امام اَحمر صاخان عَلَيْهِ رَحمَةُ الدَّخلُنُ تُقُل فرمات بين: وغبيث مَّمان خبيث ول بي سے نکاتا ہے۔ ''(2)

> مِرا تن صفا ہو مِرا من صفا ہو خدا! حُسنِ ظن کا خزانہ عطا ہو

> بڑی صحبتوں سے بچا یا الہی تو نیکوں کا سَنگی بنا یا الہی

<sup>1 .....</sup>فيض القدير عرف الهمزة ع ٣ ع ص ٥٤ ا -

<sup>🗨 .....</sup>فآویٰ رضویه، ج۲۲،ص • • ۴\_

<sup>....</sup>الرسالةالقشيرية، بابالصحبة، ص٢٨ ٣ـ

ംവയ്

(5)....کسی سے برگمانی موتو عذاب الہی سے خود کو ڈرائیئے: جب بھی دِل ج میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتوخود کو بدگمانی کے انجام اور عذابِ الہی سے ڈرایئے۔ یارہ ۱۵ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ۳۲ میں الله عدمان کا فرمان عبرت شان ع: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ١ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَى وَ الْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسُّنُولًا ﴿ مَرْجَمَهُ كَنْزَالايمان: "اوراس بات کے پیچھے نہ پڑجس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آئکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔''کسی کے بارے میں برگمانی پیدا ہوتواینے آپ کو اِس طرح ڈرایئے کہ بڑا عذاب تو دُور رہا میری حالت تو بیہ ہے کہ جہتم کا سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت نہیں کرسکوں گا۔ آہ! ہلکا عذاب بھی کس قدر رہولنا ک ہے! بخاری شریف میں حضرت سيّدُ ناابن عباس دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمًا معروايت مع، رسولِ اكرم، نورمجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عبرت نشان بي: " ووز خيول مين سب سے بكا عذابجس کو ہوگا اُسے آگ کے جوتے پیہنائے جائمیں گے جن ہے اُس کا د ماغ که لز لگا ۱۰٬۲

> جہنّم سے مجھ کو بچا یا الٰہی مجھے نیک بندہ بنا یا الٰہی

(6) ....کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتوا پنے لئے دعا کیجئے: جب بھی کسی

<sup>...</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنارج م، ص٢٢٦، حديث: ١٢٥٢ ـ

آ کے بارے میں ''برگمانی'' ہونے گئے تواپنے بیارے الله عنومیل کی بارگاہ میں یوں وُعا کی مانگائے: یارتِ مصطفے عنومیل! تیرا یہ کمزور بندہ وُنیا وا تیرت کی تباہی سے بچنے کے لئے اس برگمانی سے اپنے وِل کو بچانا چاہتا ہے۔ یہا الله عنومیل! مجھے شیطان کے خطرناک ہتھیار'' برگمانی' سے بچالے۔ مجھے''حسن طن' جیسی عظیم دولت عطافر ماوے، اے میرے بیارے الله عنومیل! مجھے اپنے خوف سے معمور وِل، رونے والی آئکھ میرے بیارے بیارے الله عنومیل! مجھے اپنے خوف سے معمور وِل، رونے والی آئکھ اورلرزنے والا بدن عطافر ما۔

آمِین بِجَافِ النَّبِیِّ الْاَ مِینُ صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ مَعَالَ اللهِ وَعَالَ خَیر کیجے: جب بھی کسی اسلامی بھائی کے لئے دِل میں بدگمانی آئے تواس کے لئے دعائے خیر کیجے اوراس کی اسلامی بھائی کے لئے دِل میں بدگمانی آئے تواس کے لئے دُعائے خیر کیجے اوراس کی عرب عرب میں اضافہ کرد ہے ہے ۔ حب جَنه الْإسلام حضرت سیّدُ ناامام ابوحامہ حُمد بن محمد بن محمد عزالی عَلیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الدَّوالِ ارشاوفرمات بیں: '' جب تمہارے دِل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تہہیں چاہیے کہ اس کی رعایت (لینی عرب و آؤ بھات و غیرہ) میں اِضافہ کردواوراس کے لئے دُعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو عُصّہ دِلاتی ہوئے دُر کے گا گا کہ ہیں تم پھراپ بیا بیان کی رعایت اوراس کے لئے دُعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان دوبارہ تمہارے دِل میں برا کمان ڈالتے ہوئے ڈرے گا کہ کہیں تم پھراپ بیانی کی رعایت اوراس کے لئے دُعائے خیر میں مشغول نہ ہوجاؤ۔''(۱)

...احياءالعلوم كتاب آفات اللسان بيان تحريم الغيبة بالقلب ع ٣ ص ١٨٤ ـ

(باطنی بیار یوں کی معلومات (۱۵۳) مجھے غییبت و چغلی و بد گمانی کی آفات سے تُو بجا یاالہٰی

(وسائل بخشش ، ص ۸۰)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّى

﴿ (18)...عِنَادِ حَق ۞

## عنادق كى تعريف:

''کسی (دینی)بات کودرست جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کی بناء پر اس کی مخالفت کرناعنادحق کہلاتا ہے۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَ لَ قَر آن بِاك مِين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ أَ لَقِيبًا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّاسٍ عَنِيْدٍ ﴾ (پ٢٦، ق: ٢٠) ترجمة كنزالا يمان: "حكم موگاتم دونوں جہتم ميں ڈال دو مربح بين الله عن ال

## مديث مباركه، دوآنكهول والى جهنمي گردن:

حضرت سبِّدُ نا ابو ہر یرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤف رحم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفر ما یا: " قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی ،جس کی دوآ تکھیں ہول گی جن سے وہ دیکھے گی ، دو کان ہول گے

.....الحديقة الندية ، الخلق الثاني والخمسون ـــالخيج ٢ ، ص ٢٢ ١ ـ

. بيش ش: مبلس أملد فية شُالعِين الله عند (وعوت اسلامي)

153

🧳 جن ہے وہ سنے گی ،ایک زبان بھی ہو گی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کیے گی : میں 🥱 تین طرح کےلوگوں کوعذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں: سرکش اور ہٹ دھرم ير، جوالله كساته غير الله كوملائ اورتصويرين بنانے والول ير-'(1)

#### عنادق کے بارے میں تنبیہ:

عنادی لینی کسی دینی بات کودرست جاننے کے باوجودہٹ دھرمی کی بنا پراس کی مخالفت کرنا نہایت ہی مذموم ، فتیج اور حرام فعل ہے، نیز عناوق و نیا وآخرت کی تباہی وبربادی کابھی سبب ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

#### حكايت،سب سے يہلے شيطان نے عنادق كيا:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!سب سے پہلے شیطان نے عنادِق کیا۔ چنانچ تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعه ٩٧ صفحات يمشمل كتاب و تكبر "صفحه ١٠ يرب: "الله علا ما حضرت سيّدُ نا آوم صَفِيُّ اللّٰه عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي تَخْلِيقُ (لِعَنى يبدائش) ك بعدتمام فرشتوں اور اہلیس (شیطان) کو تکم دیا کہ اِن کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فِرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرتِ سيّدُ نا جرائيل عَلَيْهِ السَّلَام، يهر حضرت سيّدُ ناميكائيل عَلَيْهِ السَّلَام، يهر حضرت سيّدُ نا إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامِ، في محضرتِ سبِّدُ نا عِزرَائيل عَلَيْهِ السَّلَامِ اور فيهر ويكرمُقَرَّ ب

...تر مذى، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة الناريج ٢٥ ص ٢٥٩ ، حديث: ٢٥٨٣ ـ

' فرشتے تھے۔فرشتوں نے بہ سجدہ جمعہ کے روز وقتِ زَوال سے *عُصر* تک کیا ۔مگر **گ** المبیس لعین نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کا فیروں میں سے ہوگیا۔ جب اللّٰه عَزْمَالْ نے ابلیس سے اُس کے اِنکار کا سبب دریافت فرمایا تو وہ اَکڑ کر کہنے لگا:﴿ اَنَا خَبْیْرٌ ا مِّنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ ثَامٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ ﴿ (١٢٠، ص: ٤١) ترجمهُ کنزالا بمان:''میں اس سے بہتر ہوں تونے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔'اس سے اہلیس کی فاسدمراد بیتھی کہ اگر حضرت سیّدُ نا آدم صَفِقُ اللّٰه عَل نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَامُ أَلُّ سے يبداكت حاتے اور ميرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا چہ جائیکہ ان سے بہتر ہوکر اِن کوسجدہ کروں۔(مَعَاذَ الله ءَ وَهَا ﴾ إبليس كي إس سركشي ، نا فر ما ني اور قَحَبُّه پر اُس كي حسين صورت ختم ہوگئي اور وہ برشكل رُوساه ہوگيا، اُس كى نُورانىت سَلْب كرلى گئى ۔ اللّٰه ربُّ العزت جَلَّ جَلَالُهُ نِي البيس كواين بارگاہ سے دُھتكارتے ہوئے اِرشاد فرمایا: ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاتَّكَ سَ جِيمٌ ﴾ ﴿ ١٣٣ ، ص : ٧٤ ) ترجمهُ كنزالا يمان: " تُو جنت سے نكل جاكه تُو راندها(لعنت كيا) گيا\_"

## عنادق کے پانچ اساب وعلاج:

(1) سیعناوق کا پہلاسب تکبرہے، یہ ہی شیطان کی بربادی کا سبب بنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تکبر کے نقصانات اور تباہ کاریوں پرغور کرے کہ تکبر کرنے والا

شخص الله عَنْدَ بَلَ كُوسِخت نا يسِند ہے، تكبر كرنے والے شخص سے خود رسول الله صَلَّى الله عُ

تعالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے نفرت کا اظہار فرما یا، تکبر کرنے والے کو بدترین شخص قرار دیا گیا ہے ۔ متکبرین کوکل بروز قیامت ذلت ورسوائی کا سامنا ہوگا، رحمت اللی سے محروم ہونے والے برنصیبول میں متکبر بھی ہوگا، متکبر کے لیے سب سے بڑی رسوائی یہ ہوگا کہ متکبر کے لیے سب سے بڑی رسوائی یہ ہوگا کہ وغیرہ وغیرہ دعیرہ ۔ جب بندہ تکبر کے ان نقصانات کہ وہ جنت میں ابتداءً واخل نہ ہوسکے گا، وغیرہ وغیرہ دعیرہ ۔ جب بندہ تکبر کے ان نقصانات کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو ان شآخ الله عَدْدَ فَلْ مَر جیسے موذی مرض سے بچاؤ کی صورت بھی پیدا ہو گیا ۔ اِن شَاخَ الله عَدْدَ فَلْ مَرض سے بچاؤ کی صورت بھی پیدا ہو جائے گی ۔ اِن شَاخَ الله عَدْدَ فَلْ

- (2) ۔۔۔۔۔عنادِ تن کا دوسرا سبب ناجائز ذرائع سے مال ودولت حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ وقتی فاکدے کے لیے عذاب آخرت کے دائی نقصان کو پیش نظرر کھے، اپنے اندرخوف خدا پیدا کرے، رحمت الہی پر بھر وسہ کرتے ہوئے حق بات کی تائید کرے خواہ اس میں دُنیوی نقصان ہی کیول ندا ٹھانا پڑے۔
- (3) ....عنادِق کا تیسراسب حب دنیا ہے۔اس وجہ سے بندہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز ثابت کرنے پراتر آتا ہے۔اس کا علاج سے کہ بندہ اپنے آپ کو حب دنیا کی مذمت کو پیش نظر رکھے۔
- (4) .....عنادِ مَنْ کاچوتھا سبب خود لپندی ہے۔جو اپنی رائے یا مشورے کو دختی' اور'' نا قابل رو' سمجھتے ہیں بعض اوقات مِنْ بات کی تائید کرنااُن کے لیے
- ِ مشکل ہوجا تا ہےاوروہ اسے اپنی اُ نا کا مسلہ بنا کرحق بات کی مخالفت شروع کردیتے 🙇

**O**(9)

ہیں۔اس کا علاج سے کہ بندہ اپنی رائے یا مشورے کو کبھی بھی کامل تصور نہ کرے، بلکہ جب بھی مشورہ پیش کر ہے تو اسے ناقص سمجھ کر ہی پیش کرے کہ قبول ہو گیا تو خوشی ہوگی اوررد کر دیا گیا تو افسوس نہیں ہوگا کہ پہلے ہی ناقص سمجھ کر پیش کیا تھا۔

(5) سے عنادِ حق کا پانچواں سبب طلب شہرت ہے۔ کسی بات کا حق ہونا روز روش کی طرح واضح ہواس کے باو جو دمخ اَلفت میں اپنا باطِل اور غَلَط مُوقَف پیش کرنے سے بھی شہرت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے کہ بندہ طلب شہرت کی مذمت پرغور کرے کہ جو شخص بھی طلب شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللّه عَذْدَ اللّه عَذْدَ اللّه عَذْدَ اللّه عَذَدَ اللّه عَلَمْ اللّهُ اللّه عَذَدَ اللّه عَدَدَ اللّه عَدَدَ اللّه عَدَدَ اللّهُ اللّهُ عَدَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَدَ اللّهُ اللّهُ

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى مَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ!

# (19)...اصرارباطل گ

#### اصرار باطل کی تعریف:

''نصیحت قبول نہ کرنا، اہل حق سے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کواذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اِصرار باطل کہلاتا

(1)"

....الحديقة الندية ، الثالث والخمسون \_\_\_الخيج ٢ ي ص ١٢ ملتقطاً \_

في شن شن مطس ألمار في مَشَاليِّه المينَّة (وعوت اسلام)

**-**(1

[157]

#### آیت مبارکه: ...

الله ﴿ وَيُلُ لِّحُلِّ اَفَّاكِ مِن ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَيُلُ لِّحُلِّ اَفَّاكُ اَتِيْمٍ ﴿ وَيُلُ لِّحُلِّ اَفَّاكُ اَتِيْمٍ ﴿ مَسْتَكُورًا كَانُ لَمْ يَسْبَعُهَا ۚ يَسْبَعُهَا ۚ فَبَيْسِ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُ مُسْتَكُورًا كَانُ لَمْ يَسْبَعُهَا ۚ فَبَشِّرُهُ لِعِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

مفسر شهير حكيم الامت مولا نامفتى احمد يارخان تعيمى عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى ا بِنَى تَفْسِر " ونور العرفان "ميں" و پھر ہٹ پر جمتا ہے " كے تحت فرماتے ہيں: " معلوم ہوا كه تكبر وہٹ دھرمى ايمان سے روكنے والى آڑہيں۔ "

#### مديث مباركه ، گنا مول پر د ته نه رمنے والے كى بلاكت:

حضرت سیّد ناعبد الله بن عمروبن عاص دَفِقَ الله تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ مخزنِ جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت صَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشادفر مایا:
''ہلاکت وہربادی ہے ان کے لئے جونیکی کی بات س کرا سے جھٹلا و بے ہیں اوراُس پر عمل نہیں کرتے اور ہلاکت وہربادی ہے اُن کے لئے جو جان ہو جھ کرگنا ہوں پر پڑکل نہیں کرتے اور ہلاکت وہربادی ہے اُن کے لئے جو جان ہو جھ کرگنا ہوں پر پڑکے رہتے ہیں۔''(1)

....مسنداحمد، مسندعبدالله بن عمر وين العاص ، ج٢ ، ص ٢٨٢ ، حديث ٢٢ ٠ ٧ - 2-

بيْن شن مبلس أمارية تشالع لهية (وموت اسلامي)

158)



## اصرار باطل کے بارے میں تنبیہ:

اصرار باطل یعنی نصیحت قبول نه کرنا، اہل حق سے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پرڈٹ کراہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی مذموم، نتیج یعنی برا اور حرام فعل ہے، اس سے ہرمسلمان کو بچنا لازم ہے۔

## حكايت، بدنختي كي انوكھي مثال:

منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دارتھا۔ اس نے اپنی قوم کودریائے نیل کے ذریعے گمراہ کررکھاتھا وہ بوں کہ جب' نیوہ نَيْئُرُ وُز ''(یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن) آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھیں مارنے لگتا تو لوگوں میں بیہ اعلان کر دیا جا تا کہ تمہارے لئے فرعون نے دریائے نیل کو يرجوش كرديا بالبناتم السيسجده كروتو جامل لوگ اس كى بات يريقين كرتے موت أسے سجدہ كرتے۔ ايك سال دريائے نيل كاياني كم مونا شروع مواتو الله عَادَعَلَ في اسے پُرشور موجیس مارنے کی اجازت نہ دی۔لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ یوری قوم اکٹھی ہوکر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبه کیا که' مهارے اہل وعیال، اولا داور جانورسب ہلاک ہوئے جارہے ہیں، اگرتم ہمارے خدا ہوتو دریائے نیل کایانی جاری کردو'' تواس نے جواب دیا: ''ایباہی ہوگا۔'' پھروہ اُونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹویی اوررا کھ بھری تھیلی لے کرایک''مقیاس''نامی مشہور ومعروف ویران جزیرے کی طرف چلا گیااور حکم دیا کہ 🗳

159

**O**()

يْشَ شَ : مطس أَلَدَ فِيَ تَشَالُعَهُ مِنْ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْتُ (وَكُوتِ اللَّالِي)

## 🧖 اس کی رعا یا اور قوم میں ہے کو کی شخص اس کے بیچھے نہ آئے۔

پھراس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سرکا تاج اُ تارکراونی لباس اور برکا تاج اُ تارکراونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹو پی پہن کی اور را کھز مین پر بھیرکراس پرلوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگا والہی عَدُوئِلَ میں سجدہ ریز ہوگیا اور اپنا چہرہ را کھ پرلت پت کرتے ہوئے کہنے لگا: ''اے میرے مالک ومولی! میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین وآسان کا مالک اور اوّ لین وآخرین کا معبود ہے لیکن مجھ پر بد بختی غالب آگئ، میں تیری نافر مانی وسرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تُومیر امعبود ہے اور میں تیرابندہ ہوں ،تو تے میرے متعلق جوفیصلہ فرمادیا، فرمادیا۔ مولی! اب مجھے میری قوم میں ذکیل ورسوانہ کراور تو ہی سب سے بڑھ کرکرم فرمانے والا ہے۔''

ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللّٰه ﷺ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا کلم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہال تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنا نچے فرعون واپس اپنی قوم میں اس حالت میں جارہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جارہا تھا اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کچیڑ میں ڈبوکر خوشی سے ایک دوسر کے کو مارر ہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا بیطریقہ رائے ہے اور اہل مصر اسے یوم نوروزیعنی دریائے نیل کی طُغیَانی کا دن کہتے ہیں۔ (1)

<u>ംഐ</u>

#### اصرار باطل كے سات اسباب وعلاج:

(1) .....اصرار باطل کا پہلاسب تکبر ہے کہ اکثر تکبر کے سبب ہی بندہ اصرار باطل میں مبتلا باطل جیسی آفت میں مبتلا ہوجا تا ہے، اسی سبب کی وجہ سے شیطان اصرار باطل میں مبتلا ہوکر دائی ذلت وخواری کا حق دار قرار پایا۔ اس کا علاج سے کہ بندہ شیطان کے انجام پرغور کر ہے، تکبر کا علاج کر ہے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کر ہے۔ تکبر کی تباہ کاریوں، اس کے علاج اور اس سے متعلق مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب دیکھر کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

(2) .....اصرارباطل کادوسراسب بغض و کینہ ہے۔ ای سبب کی وجہ سے بندہ تن قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا علاج سیے ہے کہ بندہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ ال

(161)

(Olo

بين شن مطس ألمد في تشالع لمية قد رعوت اسلام)

باطنی بیار یوں کی معلومات

و پرمقدم رکھے اور بیرذ ہن بنائے کہ'' ذاتی فائدے کے لیے غلط بات پرڈٹے رہنے

ب عارضی نفع تو حاصل کرناممکن ہے لیکن الله علاقاً کی ناراضگی کے سبب رحمت الله الله علاقاً کی ناراضگی کے سبب رحمت الله اوراس کی دیگر نعمتوں سے محروم کردیا گیا تو میراکیا ہے گا؟''

(4) .....اصرار باطل کا چوتھا سبب طلب شہرت ونا موری ہے۔ بعض لوگ بدنا می کے ذریعے نام کما کرستی شہرت حاصل کرتے ہیں چونکہ اصرار باطل بھی سسی شہرت حاصل کرنے ہیں چونکہ اصرار باطل بھی سسی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہٰذااس میں زیادہ رغبت پائی جاتی ہے۔ اس کا علاج سیہ کہ بندہ سیسو ہے کہ 'غلط بات پرڈٹ ٹے رہنے سے لوگوں میں وقتی شہرت تومل جائے گ کہ بندہ سیسو ہے کہ 'غلط بات پرڈٹ ٹے درمنزلت بالکل ختم ہوجائے گی ،کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اور حق بات کو تسلیم کر کے اور حق بات کو تسلیم کر کے اور حق بات کو تسلیم کر کے اللّٰه عَدْدَیْلُ کی رضا حاصل کی جائے ،اس طرح اللّٰه عَدْدَیْلُ مجھے دنیا و آخرت میں سُرخُر وفر مائے گا۔''

(5).....اصرار باطل کا پانچوال سبب ہاں میں ہاں ملانے اور چاپلوی کرنے کی عادت ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تَمَلُّقُ (یعنی چاپلوی) کے نقصانات پیش نظر رکھے کہ چاپلوس شخص کی کوئی بھی دل ہے وزت منجوب کام ہے، چاپلوس شخص کی کوئی بھی دل ہے وزت منہیں کرتا، چاپلوس کا انجام ذلت ورسوائی ہے، چاپلوس کی وجہ سے بسا اوقات کس مسلمان کا شدید نقصان بھی ہوجاتا ہے، چاپلوس میں اکثر اوقات بندہ جموٹ جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

(6).....اصرار باطل کا چھٹا سب اطاعت الہی کوترک کردینا ہے۔اس کاعلاج 💃

فيْنُ شَ: مطس أَلْدَنِينَ شَالْعِ لَمِينَة (وكوت اسلامي)

<u> باطنی بیار بوں کی معلومات</u>

ں وہ ہے کہ بندہ اطاعت الٰہی کومقدم رکھے کیوں کہ بعض صورتوں میں اس سبب کا نتیجہ کا

ایمان کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

(7) ۔۔۔۔۔اصرار باطل کا ساتواں سبب اتباع نفس ہے کیوں کہ بعض اوقات بندہ اپنی انانیت کی وجہ سے فلط بات پرجم جاتا ہے اور کسی طرح بھی اس سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔اس کا علاج سی ہے کہ بندہ نفس کی اس چال کو ناکا م بناتے ہوئے حق بات کی تائید کرے اور اس حوالے سے اپنے نفس کی تربیت بھی کر ساور وقتاً فوقتاً نفس کا محاسبہ بھی کرتا رہے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

# ...(20) ... مكروفريب (<del>%</del>...

## مكروفريب كى تعريف:

'' وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی إرادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو مکر کہلا تاہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عَنْ قَلَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

..... فيض القدير، حرف الميم، ج٢، ص ٢٥٨ ، تعت العديث: ٩٢٣٣ -

<u>၈</u>

🥏 محبوب یاد کروجب کافرتمهارےساتھ مگر کرتے تھے کہتہیں بند (قید) کرلیں یا شہید 🎖

کردیں یا نکال (جلاوطن کر) دیں اور وہ اپناسا مکر کرتے تھے اور اللّٰہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا اور اللّٰہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسير **حماتيم الدين مرادآ بادى** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الْهَادِي ''خزائن العرفان'' میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں:''اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جوحضرت ابن عباس رَضِ اللهُ عَنْهُمّانے وَكرفر ما یاكهُ كُفّارِقر یش دارالندوه (سمیٹی گھر) میں رسول کر یم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى نسبت مشور ه كرنے كے لئے جمع ہوئے اورابلیس لعین ایک پُڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں ، مجھے تمهارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا مجھ سے تم کچھ نہ چھیانا، میں تمہارار فیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا ، انہوں نے اس کوشامل کرلیا اورسید عالم صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِمتعلق رائح زني شروع ہوئي ، ابوالبخشر ي نے کہا كه ميرى رائے بيت كه محمد (صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كو پکڙ كرايك مكان مين قيد کردواورمضبوط بندشوں سے باندھ دو، درواز ہ بند کر دو،صرف ایک سوراخ حجیوڑ دو جس سے بھی بھی کھانا یانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہوکررہ جائیں۔اس پرشیطانِ لعین جو شیخ نجدی بناہوا تھا بہت ناخوش ہوااور کہا نہایت ناقص رائے ہے، پیزمرمشہور ہوگی اوران کےاصحاب آئیں گےاورتم سے مقابلہ کریں گےاوران کوتمہارے ہاتھ

🕹 سے چُھڑالیں گے۔لوگوں نے کہاشنج نجدی ٹھیک کہتا ہے پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا 🗳

<u> 164</u>

**O**(9)

اس نے کہامیری رائے بیہ ہے کہان کو (بیعنی محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَالِيهِ وَسَلَّمُ کُو) اونٹ پرسوار مج

کر کے اپنے شہر سے نکال دو پھروہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ خُر رنہیں۔اہلیس نے اس رائے کو بھی ناپیند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اُڑا دیئے اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنادیا اس کوتم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو،تم نے اس کی شیریں کلامی ،سیف زبانی ، دل کشی نہیں دیکھی ہے اگرتم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔اہلِ مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے اس پر ابوجہل کھڑا ہوااوراس نے بیرائے دی کہ قریش کے ہر ہرخاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کوتیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی حضرت پرحملہ آور ہو کرفتل کردیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ ارسکیں گے۔غایت رہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے وہ دے دیا جائے گا۔ابلیس لعین نے اس تجویز کو پیند کمیااور ابوجہل کی بہت تعریف کی اور اسی پرسب کا اتفاق موكيا حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام في سيد عالم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي خدمت میں حاضر ہوکر وا قعہ گزارش کیااورعرض کیا کہ حضورا پنی خواب گاہ میں شب کو نہ رہیں ، الله تعالى في إذن ويا ب مدية طيبه كاعزم فرمائيل حضور في على مرتضى ( دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ) كوشب ميں اپنی خواب گاه ميں رہنے كا حكم ديا اور فرمايا كه جمارى حيا درشريف اوڑھوتہہیں کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے گی اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر

کے تشریف لائے اور ایک مشتِ خاک دستِ مبارک میں لی اور آیت: ﴿ إِنَّا جَعَلْمُنَا ﴾

**O**(0)

#### مديث مباركه مكروفريب كرنے والاملعون ب:

امیر المونین حفرت سبّد نا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا: دوجوکسی مومن کو ضرر پہنچائے یااس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔''(1)

## مكروفريب كاحكم:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۷۰ مصفحات پر مشتل کتاب دجہنم کے خطرات 'صفحہ الاا پرہے:''مسلمانوں کے ساتھ مکریعنی دھوکہ بازی

....ترمذى، كتاب البروالصلة، باب ماجاء فى الخيانة والغشىج ٣٥، ص٢٥، حديث: ٩٣٨ ١ ـ

و اوردغابازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہےجس کی سز اجہنم کاعذاب عظیم ہے۔''

# حكايت،بابادل دل ديكهتا ب

آخرسیٹھنے پریشان ہوکر قمیص اتارنا چاہی تو وہ بابا فوراً بولا: ''رہنے دے! بابا دل دیکھتاہے۔'' پھر پچھ دیرخاموش رہ کر بولا: '' بابا تیرے جوتے لےگا، بول! دیے گا؟''سیٹھ بولا:'' بابا! میرے جوتے بہت پرانے ہیں نئے جوتے دے دیتا ہوں۔'' وہ بولا: 'دنہیں! بابا تیرے ہی جوتے لےگا، بول! دےگا؟''سیٹھا پنے جوتے دینے

🔌 لگا تو وہ ایک دم بولا:''نہیں! بابا دل دیکھتا ہے،اپنے جوتے اپنے پاس رکھ، بابا دل 🔌

(O)

و کیمتاہے۔''پھروہ بابا کیے چھود یر تکٹی باندھے گھور گھور کرسیٹھ کودیکھتار ہا، سیٹھ نے گھراکر کا پوچھا:''بابا کیا چاہیے؟''بولا:''جو مانگوں گا، دے گا؟''سیٹھ بولا:''بابا آپ بولوکیا لیناہے؟''وہ کچھودیر خاموش رہا، پھر بولا:''اگر میں بولوں کہ اپنی جیب کے سارے پیسے دے دے دے تو کیا تو بابا کو دے دے گا؟''اب سیٹھ چونکا مگر شایداس شخص نے کوئی عمل کیا ہوا تھا، چنانچ سیٹھ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کی تمام رقم نکال کراس کے سامنے رکھ دی ۔اس بابانم شخص نے نوٹ ہاتھ میں لیے اور پچھودیرالٹ بلٹ کر دیکھتا رہا پھر بولا:''بابا دل دیکھتا ہے،اپنے پیسے واپس لے،بابا پیسوں کا کیا کرے گا؟ بابا دل دیکھتا ہے۔'

سے کہتے ہوئے تمام نوٹ واپس کردیے اور خاموثی سے منگی باندھے سینے کو کو کو اور کے لاور کے گھود کے دور کے منظم کا با اور کے گھود کے دور کے گا۔ نوٹ کا اور کے گھود کے دور کے گا۔ نوٹ کا با اول دیکھ سے تیری تجوری کی ساری رقم مانگے تو کیا تو بابا نما بابا کو دے دے گا۔ نوٹ کو بول ابابادل دیکھتا ہے ہم کرواپس کر چاتھا لہذا سیٹھ پر اسرار شخص تمام چیزیں مانگنے کے بعد بابادل دیکھتا ہے کہ کرواپس کر چکاتھا لہذا سیٹھ نے بلاتا خیر تجوری خالی کردی۔ اس شخص نے اپنا رومال بچھادیا اور قم اس میں رکھنے کے بلاتا خیر تجوری خالی کردی۔ اس شخص نے اپنا رومال بچھادیا اور قم اس میں رکھنے کا گا۔ پھراس کو باندھ کرگانٹھ لگا دی اور مسکرا کر بولا: '' آگر بابا میساری رقم اٹھا کر لے جائے تو تحجے براتو نہیں گئے گا؟''سیٹھ بولا: '' بابا! میں نے پیسے آپ کو دیے ہیں، اب قرب جو چاہیں کریں۔' وہ پھر بولا: ' نہیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میرقم لے نہ جائے ، آپ جو چاہیں کریں۔' وہ پھر بولا: ' نہیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میرقم لے نہ جائے ، بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کی بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کے بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کی بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کی بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کی بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کے بابادل دیکھتا ہے۔'' یہ کہتے کہتے وہ پُراسرارا انداز کی بابادل دیکھتا ہے۔'

168

(O)

ہ میں پوٹلی ہاتھ میں لیے دکان سے نیچے اتر گیا۔ہم سب سکتے کے عالم میں کچھودیرایک 🥏

دوسرے کو دیکھتے رہے پھرایک دم سیٹھ چیخا: ''ارے! وہ شخص مجھے کوٹ کر چلا گیا، اُسے پکڑو۔'' مگر باہر جا کر دیکھا تو وہ پُرا سرار شخص غائب ہو چکا تھا، بہت تلاش کیالیکن وہ نہ ملا، یول سیٹھاس کے مکروفریب میں آ کر ہزاروں کی رقم گنوا بیٹھا۔ <sup>(1)</sup>

## مکریعنی فریب کے جارا ساب وعلاج:

(1) .....کروفریب کا پہلا اور سب سے بڑا سبب حرص ہے کہ بندہ مال ودولت یا کسی دنیوی شے حصول کی حرص کے سبب مکروفریب کرتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ حب مال کی مذمت پرغور کر ہے، بیمدنی ذہمن بنائے کہ بیمال فانی ہے اور فانی شے کے لیے کسی کودھو کہ دے کرایک گناہ اپنے سرلے لیناعقل مندی نہیں بلکہ جمافت ہے۔ لیے کسی کودھو کہ دے کرایک گناہ اپنے سرلے لیناعقل مندی نہیں بلکہ جمافت ہے۔ (2) .....کر وفریب کا دوسر اسبب جہالت ہے کہ بندہ مکر وفریب کے غیر شرعی ہونے ، اس کے وبال اور آفات سے نابلد ہوتا ہے اس لیے وہ مکرسے کام لیتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مکر کے متعلق شرعی احکام اور اس کے دنیوی واُخروی اُس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مکر کے متعلق شرعی احکام اور اس کے دنیوی واُخروی فیصانات سیکھے اور اپنے آپ کواس سے بچانے کی کوشش کر ہے۔

(3) .....کروفریب کا تیسراسب قلت خشیت ہے کہ جب اللّٰه عَدْدَ بَا کَا خوف دل میں نہ ہوتو بندہ بڑے بڑے گنا ہول کے ارتکاب سے بھی بازنہیں آتا۔ اس کاعلاج سے کے بندہ اپنے دل میں اللّٰه عَدْدَ بُلْ کا خوف پیدا کرے، قبر وحشر کے عذابات کو یا د

المسسرة داب مرشد كالل من ۲۰۵\_

( ﷺ شَرَش: مجلس أَمْلَرَنِينَ شُخَا

169

الْمَلْرُنِينَةَ الْعِلْمِينَةَ (وعوت اسلان)

<u>•၈</u>0)

﴾ چ کرےاورا پنامدنی ذہن بنائے کہ آج و نیا میں کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچےتو درو

سے بلبلا اٹھتے ہیں کل بروزِ قیامت رب عزوجاً کی ناراطنگی کی صورت میں جہنم کا دردناک عذاب کیسے برداشت کریں گے؟

(4) .....کروفریب کا چوتھا سبب احترام مسلم ندہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں احترام مسلم پیدا کرے اس موذی مرض سے نجات کی دعا کرے اور اپنا یہ دنی ذہن بنائے اب مسلم انوں کے ساتھ کر کر کے ان کونقصان پہنچانے کے بجائے انہیں فائدہ پہنچا کر'' خَیْدُ النّاسِ مَنْ یَّنَیْ فَعُ النّاسَ یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جوان کونع بہنچائے۔''کامصداق بنے کی کوشش کروں گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدْدَمْ صَلَّ اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى مَا لَمُ اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى مَا اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى مَا اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى

#### (21)..غَدَر (بدعهدی) ... شور (21)...غَدَر (بدعهدی)

## بدعهدی کی تعریف:

معاہدہ کرنے کے بعداس کی خلاف ورزی کرناغدر لینی برعہدی کہلا تاہے۔ (1)

## آیت مبارکه:

.....فيض القدير، حرف الثاء، ج٣، ص١٦ م، تحت العديث: ٩٣ م ٣٠.

•၈တွဲ့

ه ۵۱) ترجمه ً گنزالا یمان: ''بے شک سب جانوروں میں بدتر اللّٰہ کے نزدیک وہ ہیں ج جنہوں نے کفر کیااورا یمان نہیں لاتے ، وہ جن سےتم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بارا پنا عہد توڑ دیتے ہیں اورڈرتے نہیں۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرج منعيم الدين مرادآبادي عكيف رحته الله القادى ' نخزائن العرفان' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' إِنَّ شَیرَ الدَّ وَ آبِ اور اس کے بعدی آیتیں بن قُرِیْظ کے یہود بوں کے ق میں نازِل ہوئیں جن کارسول کریم صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِيمِر تَهَا كَهِ وه آب سے نار يس كَ، ندآب كوشمنوں کی مددکریں گے، انہوں نے عبدتو ڑا اور مشرکین مکت نے جبرسول کر میم صَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے جنگ كى توانھول نے ہتھيارول سےان كى مددكى پھر حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم معدرت كي كه بم بحول كَّرٌ تحاورتهم يقصور بوا پهرووباره عہد کیاا دراس کوبھی توڑا۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں سب حانوروں سے بدتر بتایا کیونکہ گفّار سب جانوروں سے بدتر ہیں اور باوجودگفر کےعہدشکن بھی ہوں تو اور بھی خراب ۔'' اور' ڈرتے نہیں'' کے تحت فرماتے ہیں:'' خداسے نہ عبد شکنی کے خراب نتیج سے اور نہاس سے شرماتے ہیں باوجودیہ کہ عہدشکنی ہرعاقل کے نز دیک شرمناک جرم ہے اورعبه شکنی کرنے والاسب کے نز دیک بے اعتبار ہوجا تاہے۔جب اس کی بےغیرتی اس درچہ بیج گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔''

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

بيْنَ ش : مطس أهلدَ فِينَ شَالعِهم يَنْتَ (وعوتِ اسلامي)

<del>--(</del>17



## مدیث مبارکه، بدعهدی کرنے والاملعون ہے:

حضرت سيِّدُ نا عبد الله بن عمر رَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَدِواَيِّت ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ''جومسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے، اس پر الله عَنْهَا ورفر شتول اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگانه فل ''(1)

#### غدر يعنى بدعهدى كاحكم:

''عہد کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پرلازم ہے اور غدر لیعنی بدعہدی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔''(2)

## حكايت، بدعهدى قتل وغارت كاسبب كيسي بني؟

حدیدیہ کے سلے مامیں ایک شرط یہ بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ معاہدہ کرے ۔ اس بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے باہمی امداد کا معاہدہ کرلیا۔ بیدونوں قبیلے مکہ مرمہ کے قریب ہی آباد شے لیکن ان دونوں میں عرصہ در از سے شخت عداوت اور مکہ مکم کرمہ کے قریب ہی آباد شے لیکن ان دونوں میں عرصہ در از سے شخت عداوت اور

س.بخاری، کتاب الجزیة والموادعة علی باب اثم من عاهد ثم غدر، ج۲، ص ۲۰ ۲، حدیث ۹ ک ۱ ۳۰.

<sup>....</sup>الحديقة الندية ، الخلق الحادى والعشرون ـــالخ ، ج 1 ، ص ٢ ٥ ٢ ـ

ൗര

🧟 مخالفت چلی آ رہی تھی۔ایک مدت سے کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار 🧟 مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زورصرف کررہے تھے لیکن صلح حدیبہ کی بدولت جب امن قائم ہوا تو قبیلہ بنی بکرنے قبیلہ بن خزاعہ کے بدباطن لوگوں سے اپنی یرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اینے حلیف کفار قریش سے مل کر بدعہدی کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کردیا۔اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤسا اور بڑے بڑے سرداروں نے بنی خزاعہ کے لوگوں کو آل کیا۔ بے چارے بنی خزاعہ اس خوفنا ک ظالمانه حمله کی تاب ندلا سکے اور اپنی جان بچانے کے لئے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لئے بھاگے۔ بنی بکر کےعوام نے توحرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیااور حرم الہٰی كاحترام كياليكن بني بكركاسردار''نوفل''اس قدرجوش انتقام ميں آپے سے باہر ہو چكا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کونہایت بے در دی کے ساتھ قبل کرتار ہااور چلا جلا کراپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع تبھی ہاتھ نہیں آسکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار درندوں نے بدعہدی کے باطنی مرض میں مبتلا ہوکر حرم الی کے احترام کو بھی خاك ميں ملا ديااور حرم كعبه كي حدود ميں نهايت ہي ظالمانه طور پر بني خزاعه كا خون بہا یااور کفار قریش نے بھی اس قتل وغارت اور کشت وخون میں خوب حصہ لیا۔<sup>(1)</sup>

## غدر (بدعبدی) کے جارا ساب وعلاج:

(1) ....فرر لعنی بدعهدی کا پہلا سبب قلت خشیت ہے کہ جب الله عادما کا

ا ....مدارج النبوت ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ، ۲۸۱ ملخصاً ـ

. بيش ش : مطس أهذر في تشالعة لهيئة (وكوت اسلاك

17

173

<u>എ</u>

خوف ہی نہ ہوتو بندہ کوئی بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتا۔اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ می فکر آخرت کا ذہن بنائے ، اپنی فکر آخرت کا ذہن بنائے ، اپنے آپ کورب ﷺ کی بے نیازی سے ڈرائے ، اپنی موت کو یاد کرے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ کل بروز قیامت خدانخواستہ اس غدر یعنی بدعہدی کے سبب رب ﷺ ناراض ہوگیا تومیر اکیا ہے گا؟

(2) سے ندر یعنی برعہدی کا دوسرا سبب حب دنیا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی دنیوی غرض کی خاطر بدعہدی جیسے فتح کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔اس کا علاج بیہ کہ بندہ حب دنیا کی مذمت پرغور کرے کہ دنیا کی محبت کئی برائیوں کی جڑہے، جو شخص حب دنیا جیسے موذی مرض کا شکار ہوجا تا ہے اس کے لیے دیگر کئی گنا ہوں کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، یقنینا سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا میں مشغولیت رکھے اور فقط اپنی اُ خروی زندگی کی تیاری کرتارہے۔

(3) سے غدر یعنی برعہدی کا تیسرا سبب دھوکہ بھی ہے۔ اس کاعلاج ہیہ ہے کہ بندہ دھو کے جیسے فتیج فعل کی فدمت پرغور کرے کہ جولوگ دھوکہ دیتے ہیں ان کے بارے میں احادیث مبار کہ میں بیوارد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ۔ یقیناً دھوکہ دینااور دھوکہ کہ کاناکسی مسلمان کی شان نہیں، دھوکہ دہی سے کام لینے والا بالآخر ذلت سے دو چار ہوتا ہے، جب لوگوں پر اس کی دھوکہ دہی کا پر دہ چاک ہوجا تا ہے وہ کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، دھوکہ دینے والا شخص رب الدینا کی بارگاہ میں بھی ندامت

🗳 وشرمندگی سے دو چار ہوگا۔

174

بيش شن مطس أملز فينتشا لعِلْمين (وعوت اسلام)

(4).....غدر یعنی بدعهدی کا چوتھا سبب جہالت ہے کہ جب بندہ غدر جیسی موذی 🔵

بیاری کے وبال سے ہی واقف نہ ہوگا تواس سے بیچگا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ غدر کی تباہ کاریوں پرغور کرے کہ بدعہدی کرنا مؤمنوں کی شان نہیں ہے، حضور نی کریم رؤف رحیم مَنْ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُوان اور دیگر بزرگان وین دَحِمهُمُ اللهُ السَّلَام نے بھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں فرمائی، بدعہدی بزرگان وین دَحِمهُمُ اللهُ السَّلَام نے بھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں فرمائی، بدعہدی نہایت ہی ذلت ورسوائی کا سب ہے، بدعہدی کرنے والے شخص کے لیے کل بروزِ قیامت اس کی بدعہدی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ بدعہدی کا ایک علاج بیکی موذی مرض سے جا کہ بندہ الله عَزْدَ بَلْ کی بارگاہ میں یوں وعا کرے: اے الله عَزْدَ بَلْ جُھے بدعہدی جیسے موذی مرض سے جات عطافر ما، میں بھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ بدعہدی نہ کروں۔ موذی مرض سے جات عطافر ما، میں بھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ بدعہدی نہ کروں۔ آھی بیٹ عیاد کارٹی بی الله عَدْدَ وَ اللهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَكَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# ...(22) خيانت

## خيانت كى تعريف:

''اجازت ِشرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلا تا ہے۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَا قرآن باك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ المَنْوا لا

....عمدة القاري، كتاب الايمان، بابعلامات المنافق، تحت الباب: ٢٣ ٪ ٢ ، ص ٢٨ ٣-

(باطنی بیمار بوں کی معلومات

و تَخُونُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُنَّوا ٱلْمِنْتِكُمُ وَ ٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ۞﴾ (١٠، ؟

الانفال: ٢٧) ترجمة كنزالا بمان: "أكا بيان والوالله ورسول سے دغانه كرواور نهاين امانتوں میں دانستہ خیانت ۔''

#### مديث مباركه خيانت منافقت كي علامت عي:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاارشادِ حَقَيقت بنياد ہے:'' تین باتیں الیی ہیں کہ جس میں یائی جائیں وہ منافق ہوگا اگر چہنماز،روزہ کا یا بند ہی کیوں نہ ہو: (1) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے(۳) جب امانت اس کے سیر دکی جائے تو خیانت کر ہے۔'(1)

#### خيانت كاحكم:

ہرمسلمان پرامانت داری واجب اور خیانت کرناحرام اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ <sup>(2)</sup>

#### حکایت،خیانت کرنےوالے کاعبرت نا ک انجام:

حضرت سيّدُ نا عبد الله بن عباس دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كَي خدمت ميس كجه لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صِفاح پر ہمارے قافلے کا آ دمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لئے جب قبر کھودی توایک بہت بڑا کالا

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب بيان خصال المنافق، ص • ۵، حديث: ٤ • ١ -

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، الخلق الثاني والعشر ون\_\_\_الخى ج ا ، ص ٢٥٢\_

سانپ بیشانظرآیا، جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اُسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں جم وہی سانپ نظرآیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں اس مجھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سِیِّدُ ناعبد الله ابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا نے فرمایا: ''میاس کی خیانت کی سزاہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اِسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں وفن کر دو، خدا کی قسم!اگراس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورت حال ہوگی۔''

بالآ خرلوگوں نے اس سانپ بھری قبر میں اسے دفنا دیا۔ واپس آکراس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ: '' یہ کھانا بیچنا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا اس طرح کہ اُس میں سے اپنے گھر کے لئے پچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لئے اُس میں اُتنی ہی مِلا وٹ کر دیتا تھا۔''(1)

#### خیانت کے چھاساب وعلاج:

(1) جیانت کا پہلاسب بدنیتی ہے۔جس طرح اچھی نیت اخلاق وکردار کے لیے شفاءادراکسیرکادرجدر کھتی ہے۔اس طرح بدنیتی کاز ہربندے کے اعمال کو بے ثمر بلکہ تباہ و برباد کردیتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کودرست رکھےاور اپنا یہ ذہن بنائے کہ ''اللّٰه عَرْدَ فَلَ میری حسن نیت اور ایمان داری کی بدولت دنیا و

.... شرح الصدور بابعذاب القبى ص ٢٤١٠

(O)

باطنی بیاریوں کی معلومات

آخرت میں کامیا بی عطافر مانے پر قادر ہے لہذا خیانت کر کے دنیوی واُخروی نقصان 🥊

كرنے كاكيا فائدہ؟"

(2) ....خیانت کا دوسراسب دھوکہ دینے کی عادت ہے۔ اس کاعلاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں دھوکہ دبی کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ دھوکہ دینا ایک نہایت ہی فتیج اور براعمل ہے، دھوکہ دینے والے سے دسول اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّم وَا تَا ہے للہٰ ذااحترام مسلم کا ہردم جہاں وقار مجروح ہوتا ہے وہیں لوگوں کا اعتا وہی ختم ہوجا تا ہے للہٰ ذااحترام مسلم کا ہردم خیال رکھے اور بید مدنی ذہن بنائے کہ وقتی نفع حاصل کرنے کے لیے دائمی نقصان مول لینا بقیناً عقل مندی نہیں ہے؟''

(3) .....خیانت کا تیسراسب تو گُلُ عَلَی الله کی کی ہے۔ کیوں کہ بندہ اپنے کمزورا عقاد کی بناء پر یہ بجھتا ہے کہ خیانت کا راستہ اختیار کرنے میں ہی میری کا میابی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ الله عَزْهَ لَی پر کامل بھر وسی رکھے اور بیمدنی ذہمن بنا ہے کہ دونیا میں جو بھی راستہ الله عَزْهَ لَی نافر مانی کا سبب بنتا ہواس پر چل کر مجھے بھی بھی کہ دونیا میں طرکتی الله عَزْهَ لَی کا فرمانی کا سبب بنتا ہواس پر چل کر مجھے بھی بھی کا میانی بیس مل سکتی ، لہذا میں اس خیانت والے راستے کو جھوڑ کردیانت والے راستے کو این والے راستے کو کی والے دیا والے راستے کو این والے راستے کو این والے دیا والے راستے کو این والے دیا والے دی

(4) .... خیانت کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی محمیل ہے۔اس کا علاج یہ

🕰 ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کے مکر وفریب سے آگا ہی حاصل کرے، 🔌

(باطنی بیمار یوں کی معلومات

و اس کی ناجائز خواہشات کوترک کرنے کا ذہن بنائے اور اس کے لیے کوشش بھی چ

کرے تا کہ خیانت جیسے کبیرہ گناہ سے نی سکے۔

(5) ۔۔۔۔۔ خیانت کا پانچواں سبب مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے، یہ سبب جن دیگر باطنی امراض کا باعث بتنا ہے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کر ہے اور مسلمانوں کی بدخواہی کے عذابات کو پیش نظر رکھے۔

(6) ....خیانت کا چھٹا سبب بری صحبت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے اردگرد کے ماحول کی ہرخامی وخوبی کو قبول کر لیتا ہے جس کا اثر اس کے ذاتی اخلاق وکردار پر ہوتا ہے خاص طور پر بداطوار افراد کی بددیا نتی سے انسان بہت جلد متاثر ہوجاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیک، دیا نت دار اور خوف خدار کھنے والوں کی صحبت اختیار کرے تا کہ اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ صلی الله گا علی ملک مرض کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ صلی الله گا تعالی علی مُحبیّد

# ...(23) غفلت 💮 -

# غفلت كى تعريف:

''یہاں دینی اُمور میں غفلت مراد ہے یعنی وہ بھول ہے جوانسان پر بیدار مغزی اوراحتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔''<sup>(1)</sup>

....مفردات الفاظ القرآن، ص ٩٠٩ -

بيش كش: مجلس ألمار فيمَّتُ العِلْمية قد (وعوت اسلام)

**—**(1

179)

00

الله عِنْ قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ اذْكُنْ سَّ بَّكَ فِي نَفْسِكَ تَفَتُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَ لَا تَكُنُ مِنَ الْعَفِلِينَ ﴿ ﴿ وَهِ الاعراف: ٢٠٥) ترجمهُ كنزالا يمان: "اورايزرب کواپنے دل میں یاد کرو، زاری (عاجزی) اورڈ رہے اور بے آواز نکلے زبان ہے شج اورشام اورغا فلوں میں نہ ہونا۔''

## مديث مباركه، مجھتم پرغفلت كاخوف ہے:

حضرت سيّدُ نا ابُوعُبَيده بن جَراح دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه بَحْرِين سے (جزيه كا) مال كے کرواپس لوٹے اور انصار نے آپ کی آمد کی خبرستی توسب نے صبح کی نماز حضور نبی كريم، رءوف رحيم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَساتها واكى جب آب صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَارغ بهوئ توسار \_ آب كسامنے حاضر بهو كئے \_ آب صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي أَنهِين و مَكِيرَ كَتُبَيُّمُ فرما يا اور ارشا دفرمايا: "ميرا خيال ہے كه آپ لوگوں نے ابوعبیدہ کی آمد کی خبرس لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے ہیں۔"انہوں نے عرض كى: ﴿ يُورسول الله صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم السَّابِي بِ-آب صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نِه ارشاد فرما يا: ' وخوشخبري سنا دواوراُس كي اميدركھو جوتههيں خوش كردے گا، پس الله عَنْهَا كَ قَسَم المجھے تم يرفقر (يعنى غربت) كا خوف نہيں ليكن مجھے ڈر ہے كہتم 🕰 پردنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہتم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی، پس تم بھی اس 🕰

🥏 دنیا کی خاطر پہلےلوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے، اور پیٹہیں غفلت میں ڈال 🧟

دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کوغافل کردیا۔''<sup>(1)</sup>

#### غفلت کے بارے میں تنبیہ:

فرائِض ووَاجِبات وسُنَن مُؤكَّدُه كي ادا نُيكي ميں غفلت ناجائز وَمُمنُوع اور جَہنم میں لے جانے والا کام ہے، ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

## حكايت، غافل عابد كي غفلت سيتوبه كالنعام:

حضرت سيّدُ ناعلي بن حسين رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات بين كه بهارا ايك يرُوس بهت زیاده عبادت گزارتها به وه اس قدرنمازین پژها کرتا تها که بسااوقات مسلسل قیام كىسبباس كے ياؤل سوج جاتے خوف خداميں رونے كے سبب اس كى بينائى کمز ور ہوگئی ۔ایک مرتبہاس کے گھر والوں اورلوگوں نے مل کراسے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ بین کراس نے ایک کنیزخریدلی۔ پیکنیز نغمہ سرائی کی شوقین تھی کیکن اس عابد کوییہ بات معلوم نتھی۔ایک دن عابدا پنی عبادت گاہ میں کھڑا نمازیرڑھ رہاتھا کہ کنیز نے بلندآ واز میں گانا شروع کردیا۔گانے کی آوازس کرعابد کی نماز میں خلل آ گیا، اس نے عبادت میں لگے رہنے کی بہت کوشش کی مگرنا کام رہا۔ کنیز اس سے كنے لكى: "ميرے آقا! تمهارى جوانى وصلنے كو ہے، تم نے عين جوانى ميں دنيا كى لذتول کوچپوژ دیا، اب تو مجھ سے کچھ فائدہ اٹھالو'' پیربات سن کرعابد پرغفلت کا پر دہ

•၈၀)

آپڑ گیااوروہ عبادت جھوڑ کراس کنیز کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ جب اس عابد کے بھائی کو گم بیہ بات معلوم ہوئی تواس نے اسے (نیکی کی دعوت پر شتمل ) ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا:

''اللُّه عَدَّدُهٰلَ کے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا ، پیرخط ایک مشفق و ناصح اور طبیب دوست کی طرف سے اس شخص کی طرف ہے جس سے حلاوتِ ذکر اور تلاوت قرآن کی لذت سلب ہوگئی ،جس کے دل سے خشوع اور اللّٰه عَادِ عَلَى كا خوف جاتا ر ہا۔ مجھے معلوم ہواہے کہتم نے ایک کنیز خریدی ہےجس کے بدلے اپنا'' حصہ آخرت'' چ دیا ہے، تم نے کثیر کولیل کے بدلے اور قرآن کونغمات کے بدلے چے دیا، میں منہیں ایسی شے سے ڈراتا ہوں جولڈ ات کوتوڑنے والی ، شہوتوں کوختم کرنے والی ہے، جب وہ آئے گی تو تمہاری زبان گنگ ہوجائے گی، اعضاء کی مضبوطی رخصت ہوجائے گی اور تہمیں کفن پہنایا جائے گا ،تمہارے اہل وعیال اور پڑوی تم سے وحشت کھائیں گے ، میں تمہیں اس چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں جب لوگ بادشاہ جبار عَدْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَدْ عَلَى الله عَدْ عَلَى الله عَدْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمُ عَ کے غضب سے ڈرا تا ہول ۔''

پھر بیخط لیبیٹ کراس عابد کے پاس بھیج دیا۔جب عابد کو بیخط ملاتو وہ رقص وسرور کی محفل میں مشغول تھا۔ بیخط پڑھتے ہی اس پرخوف خدا کے سبب کپکی طاری ہوگئ،

و اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، وہ ساری دنیوی لذت بھول گیا،محفل سے اٹھا اور 🝣

•୦୦

شراب کے برتن تو ر ڈالے۔ کنیز کوآ زاد کرنے کے بعد قسم اٹھائی کہ 'اب نہ تو کچھ کھانا کھاؤں گااور نہ ہی سوؤں گا۔' بعد از ان اس کے انتقال کے بعد خط لکھنے والے بھائی نے اسے خواب میں دیکھا اور بوچھا: ' مَافَعَلَ اللّٰهُ بِکَ یعنی اللّٰه عَلَیْهَ نَ نَمِهارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟' تو اس عابد نے جواب دیا: ''اللّٰه عَلَیْهَ نُ نے مجھے اس کنیز کے بدلے ایک جنتی کنیز (یعنی حور) عطافر مائی ہے جو مجھے جنت کی پاکیز ہ شراب ہے کہہ کر بلاتی ہے کہ یہ یا کیز ہ شراب ہے کہا نہ باتی ہے کہ یہ یہ کہ کے بدلے میں پی لوجوتم نے دنیا میں اپنے بلاتی ہے کہ یہ یا کیز ہ شراب اس شراب کے بدلے میں پی لوجوتم نے دنیا میں اپنے رہے علیہ علیہ کی خاطر چھوڑ دی تھی۔''(1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَكَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

## (24)<u>@</u> (24)...قَسُوَت (دل كى سختى)

### قىوت يعنى دل كى تحتى كى تعريف:

''موت وآخرت کو یادنه کرنے کے سبب دل کاسخت ہوجانا یادل کا اس قدر سخت ہوجانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانانہ کھلائے قسوت قلبی کہلاتا ہے۔''<sup>(2)</sup> است مبارکہ:

<sup>1 .....</sup> كتاب التوابين، ص٢٥٨ ـ

<sup>2 .....</sup>العديقة الندية الخلق العاشر من \_\_\_النجىج ٢ م ص ٣٨٣ مينتم ميل لي حاف والي اعمال ، جاء والي المحال ، جاء و

<u>•၈</u>0)

الله الله الموليك في ضَلال هُمِدينِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسيه محمد فيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى الْمُحْدِيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي الْمُحْدِيم اللهُ وَمُعِينَ مِوَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## مديث مباركه، دل كي تحقي عمل كوضائع كرنے كاسب

حضرت سبِّدُ نا عَدِي بن حاتِم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم

و رؤف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: " جِيه چيزين عمل كوضا كع كرديتي ﴿

چ ہیں:(۱) مخلوق کےعیوب کی ٹوہ میں لگےر ہنا(۲)دل کی سختی (۳) دنیا کی محبت (۴) 🕏

حیا کی کمی (۵) کمبی کمبی امیدین (۲) اور حدیز یاده ظلم ''(۱)

## قوت یعنی دل کی سختی کے بارے میں تنبیہ:

قساوت لیعنی دل کاسخت ہوجانا نہایت ہی مہلک اور اعمال کوضائع کرنے والا مرض ہے نیز دل کاسخت ہونا بربختی کی علامت ہے، گنا ہوں کی کثر ت اس کا سبب عظیم اورموت وآخرت کی یا داس کاعلاج ہے۔

#### حكايت ، سخت دل دُا كو كاعبرت نا ك انجام:

حضرت سيّدُ ناشيخ عبد الله شافعي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى الشّيخ عبد الله شافعي عَلَيْهِ كەايك بار میں شہر بھرہ ہے ایک گاؤں كی طرف جار ہاتھا۔ دوپہر کے وقت اچانك ایک خوفناک ڈاکوہم پرحملہ آور ہوگیا۔میرے ساتھی کواس نے شہید کر ڈالا ، ہمارا تمام مال ومَتاع چھین کرمیرے دونوں ہاتھ رہی سے باندھے، مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہوگیا۔میں نے جوں توں ہاتھ کھولے اور ایک جانب چل پڑا مگریریثانی کے عالم میں راسته بھول گیا پہاں تک کہرات آگئی۔ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کرمیں اُسی سمت چل پڑا۔ کچھودیر چلنے کے بعد مجھے ایک تھیمہ نظر آیا۔ میں شدّت پیاس سے نڈھال ہوچکا تھا الہذا خیمے کے دروازے برکھڑے ہوکر میں نے صدالگائی: ''آنْ قطش! ٱلْعَطَش! يعني هائے پياس! ہائے بياس!" اتفاق ہے وہ خيمه أسى سنگ دل اور خوفناك

. كنز العمال، كتاب المواعظ، الفصل السادس، الجزء! ٢ ١ ، ج ٨، ص ٢ ٣٠٠

﴿ وَ وَالْوَكَا تَهَاجِس نِے ہم پرحملہ کر کے لوٹا تھا۔میری ایکارسن کریانی کے بجائے وہ نگی تلوار ہی کئے باہر نکلا اور ارادہ کیا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کردے مگر اُس کی بیوی آڑے آگئی ۔ مگروہ ڈاکوا پنی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کے باعث مجبور تھا ، اینے ، ارادے سے باز نہآ یااور مجھے گھیٹا ہوا دورجنگل میں لے آیا۔میرے سینے پر چڑھ گیا، میرے گلے برتلوار رکھ کرمجھے ذَنج کرنے ہی والاتھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دَ ہاڑتا ہوا برآ مد ہوا۔ شیر کود کھیرکڑوف کے مارے ڈاکو دُور حاگرا، شیر نے جھیٹ کراُسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد يرخدا عَزْوَجُلُ كَاشْكُر بِحِالًا بِإِ-(1)

## قیاوت قبی کے تین اساب وعلاج:

(1)....قساوت قبلی کا پہلا سبب پہیٹ بھر کر کھانا ہے چُنانچیہ حضرتِ سپِّدُ نا نجیل بن مُعاذرازِي رَحْمَةُ الله تَعالى عَلَيْه فرمات بين " د جويبيك بهر كركها في كاعادي موجاتا ہےاس کے بدن پرگوشت بڑھ جاتا ہے اورجس کے بدن پرگوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت برست موجاتا ہے اور جوشہوت پرست ہوجاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اورجس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دِل سخت ہوجا تا ہے اورجس کا دِل سخت ہو جا تاہےوہ دُنیا کی آفتوں اور رَنگینیوں میں غرق ہوجا تاہے۔''<sup>(2)</sup>



111

حُجَّةُ الْإِسلام حضرتِ سِيِّدُ ناامام مُحْمَعُز الىعَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَالِى فَرِماتِ بِينِ: ''راوِ

آ خِرت پر گامزن بُزُ رگانِ دِين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهُ النَّهِ اللهُ عادت تقى كه وه بميشه سالن نهين کھاتے تھے بلکہ وہ خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے کیوں کہ انسان اگر حسب خواہش لذیذ چیزیں کھا تارہے تواس ہے اُس کے فس میں اُکڑ (یعنی غرور)اور دِل میں سختی پیدا ہوتی ہے، نیز وہ دُنیا کی لذیذ چیزوں سے اس قدر مانوس ہوجا تاہے کہ لذائذ وُنیا کی محبت اس کے وِل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ ربّ کا ننات جَلْ جَلائهُ کی ملاقات اوراً س کی بارگاہ عالی میں حاضِری کو بھول جاتا ہے،اس کے قق میں وُنیا جنّت اورموت قیرخانہ بن جاتی ہے۔اور جب وہ اپنے نفس پر سختی ڈالےاوراس کولڈ توں ہے محروم رکھے تو دُنیا اُس کیلئے قید خانہ بن جاتی اور تنگ ہوجاتی ہے تواس کانفس اس قیدخانے اور تنگی ہے آزادی چاہتاہے اور موت ہی اس کی آزادی ہے۔حضرتِ سیّدُ نا یجی بن مُعاذ رازی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كِفر مان مين إسى بات كى طرف إشاره ہے، چُنانچير آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے بين: "امے صِد يقين كروه! جنّت كا وَليمه کھانے کیلئے اپنے آپ کو بھو کا رکھو کیوں کہ نفس کوجس قدر بھوکا رکھا جائے اُسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔''(1)(یعنی جبشتت سے بھوک تکی ہوتی ہے اُس وقت کھانا کھانے میں زیادہ لُطف آتا ہے، اس کا تجربعُمو ماً ہرروزہ دار کو ہوتا ہے، لہذا دُنیا میں خوب بھو کے رہوتا کہ جت کی اعلیٰ نعتوں سے خوب لڈت یاب ہوسکو)

<sup>....</sup>احياء العلوم، كتاب كسر الشهوتين، بيان طريق الرياضة في كسر شهوات البطن، ج٣، ص١١٥-

پیٹ بھر کر کھانے سے آ دمی عبادت کی لذت ومٹھاس سے محروم ہوجا تاہے،امیر

المؤمنين حضرت سيّد نا ابو بمرصد بق دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: "ميں جب سے مسلمان ہوا ہوں بھی ببیٹ بھر کرنہیں کھا یا تا کہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو۔ " حضرت سیّد ناابراہیم بن ادھم علینه دَحمةُ اللهِ الْاَحْنَ م فرمات بین: "میں کوه لبنان میں گئ اولیائے کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہرایک نے مجھ سے بہی کہا کہ جب لوگوں میں جا وَتُوانَّہیں چار باتوں کی نصیحت کرنا، ان میں ایک نصیحت میشی کہ جوزیا دہ کھائے گا سے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ "(1)

اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ بھوک سے کم کھائے تا کہ اسے دوسرے کی بھوک کا حساس بھی پیدا ہواور عبادت کی حلاوت بھی حاصل ہو۔ بھوک سے کم کھانے کا مدنی ذہن بنانے کے لیے شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا ناابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه کی مایہ نازتھنیف دونیان سنت ' جلداوّل کے باب' پیپ کاقفل مدینہ' کا مطالعہ مفید ہے۔

(2) ....قساوت قلبی کا دوسرا سبب فضول گوئی ہے۔ چُنانچ چو حضرت سِیدُ ناعیسیٰ رُوح اللّٰه عَلی نبیتادَ عَلَیْهِ الصَّلَاءِ الصَّلَاء السَّلَاء السَّلَاء السَّلَاء السَّلَاء السَّلَاء السَّلَاء الله عَلی نبیتِ السَّلَاء الله کے عِلاوہ البی ارشاد فرمایا: ''اے لوگواہم فُصُّول گوئی سے بچے رہو، بھی بھی فِر کرُ اللّٰه کے عِلاوہ البی زبان سے کوئی لفظ نہ زِکالو، ورنہ تمہارے دِل سخت ہوجا سین گے، اگرچہ دِل نرم زبان سے کوئی لفظ نہ زِکالو، ورنہ تمہارے دِل سخت ہوجا سین گے، اگرچہ دِل نرم

...منهاج العابدين، ص ۸ ۹ ، ۸۲ ـ

ج ہوتے ہیں (لیکن فُضُول گوئی اِنہیں سخت کردیتی ہے) اور سخت دِل اللّٰه عَدْمَعْلَ کی رحمت می ہوتا ہے۔''(1) (یعنی اگرتم اللّٰه عَدْمَعْلَ کی رحمت کے اُمیدوار ہوتوا پنے دِلوں کو تختی سے بچاؤ)

اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اپنی زبان کوفضول گوئی سے محفوظ رکھے فضول گوئی سے محفوظ رکھے فضول گوئی سے جان چھڑانے کے لیے امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه کا رسالہ وقفل مدینہ' کا مطالعہ بے حدمفید ہے۔

(3) .....قساوت قلبی کا تیسراسئب زیاده بنستا ہے، چُنانچپِ رسولِ نذیر، سِراجِ مُنیر مجبوبِ ربِّ قدیر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فر مانِ نصیحت نشان ہے: ''زیادہ مت بنسو! کیونکہ زیادہ بنسناول کومردہ (یعنی شخت) کردیتا ہے۔''(2)

اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے، مذاق مسخری کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچے قبقہ لگانے سے بچے اور حضور نبی رحمت شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے فقط مسکرانے کی عادت بنائے۔

گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جاکر شکایت یا رسول اللہ صَلَّواعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى الله تَعالىٰ عَلَى مُحَتَّد

<sup>📵 .....</sup>عيون الحكايات, الحكاية الثامنة والتسعون\_\_\_الخ, ص ١١٩ ـ

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الحزن والبكاء ، ج ١٩٣ م ، مديث: ٩٣ م ١٩٠ م

بإطنى بيماريون كيمعلومات

19.

## ...(25) طبع (لالج) ...(25) ...

## طمع (لالحج) کی تعریف:

کسی چیز میں *حدر درجہ دلچی*سی کی وجہ سے نفس کا اس کی جانب راغب ہوناظمع یعنی لا کچ کہلا تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَ قَرْآن بِاک مِن ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ مَنْ يُدُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَكُولِكُ مُنْ يَكُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا وَلَيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (پ٨٦، العشر: ٩) ترجمه كنزالا يمان: "اور جو السِيْفْس كےلا ﴾ سے بچايا گيا تووہى كامياب ہيں۔"

## مديث مباركه ممع يعني لا لچ سے بيجة رہو:

حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عُمر ورَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سرکار مدینه، راحت قلب وسینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''لا کچے سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لا کچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لا کچ نے انہیں بُخُل پر آمادہ کیا تو وہ بُخُل کرنے گے اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی اور جب گئاہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑگئے۔''(2)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

<sup>1 .....</sup>مفردات الفاظ القرآن، ص ٢٨ ٥ ـ

<sup>2.....</sup>ابوداود، كتاب الزكاة، باب في الشحى ج ٢، ص ٨٥ ١ ، حديث: ٩٩ ٨ ١ ـ

# عظمع (لالحج) كے بارے ميں تنبيه:

مال ودولت کی ایسی طمع (لالچ) جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو، یا ایسی اچھی نیت نہ ہو جو لا کے ختم کردے، نہایت ہی فتیج ، گنا ہوں کی طرف رغبت دلانے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی بیاری ہے، مال ودولت کے لاکچ میں پھنسنے والا شخص نا کام ونا مراداور جوان کے مکروہ جال سے نچ گیاوہی کامیاب وکامران ہے۔

## حكايت،مال و دولت كي طمع كاعبرت ناك انجام:

بلعم بن باعوراءا <u>ب</u>ينے دور کا بہت بڑاعالم اور عابدوز اہدتھا، اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، بہت ہی مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات تَها كهاس كى دعائيس بهت زياده مقبول بهواكرتى تهيس،اس كى شاگردوں كى تعداد ہزاروں ميں تھى \_جب حضرت سيّدُ ناموىٰ عَلى بَيِّيّادَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ قُوم جبارين سے جہاد كرنے كے لئے بني اسرائيل كے شكروں كولے كرروانه ہوئے توبلعم بن باعوراء کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موٹیٰ عَلَيْهِ السَّلَام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتو رکشکر لے کرحملہ آور ہونے والے ہیں اوروہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کربیز مین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔اس لئے آپ حضرت مولی علیہ السَّلام کے لئے الی بدرعا کرد بیجئے کہوہ شكست كها كروايس حلي جائيں - آپ چونكه مُسْتَجَابُ الدَّعَوَ ات بين اس كُنَ 💆 آپ کی دعاضر ور مقبول ہوجائے گی۔

191

بين شن مطس أملافية شالعة لمينت (واوت اسلال

سین کر بلعم بن باعوراء کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ''تمہار ابرا ہو، خدا کی پناہ! حضرت کی ناموسی عَلَیْہِ السَّلَا ماللَّه عَلَیْهِ السَّلَا ماللَّه عَلَیْهِ السَّلَا ماللَّه عَلَیْهِ السَّلَا موسی عَلَیْهِ السَّلَا موسی اور ان کے شکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان کے خلاف بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟''لیکن اس کی قوم نے رور وکر اور گڑ گڑ اکر اس طرح اصر ارکیا کہ اس نے بیہ کہددیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت لگ گئ تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جو اب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں بربادہ وجا ئیں گی۔

اس کی قوم نے جب بید یکھا کہ سی طرح بھی بیراضی نہیں ہور ہا توانہوں نے مال ودولت کا لا کچ دینے کا سوچا، چنانچہ انہوں نے بہت سے قیمتی ہدایا اور تھا گف ودیگر مال ودولت اس کی خدمت میں پیش کر کے سیّد نا موسی عَلَیْهِ السَّلَام کے خلاف بدوعا کرنے پر بے بناہ اصرار کیا۔ یہاں تک کہ بلعم بن باعوراء پر حرص اور لا کچ کا بھوت سوار ہوگیا، اوروہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اپنی گدھی پر سوار ہوکر بددعا کے لئے چل پڑا، راستہ میں بار باراس کی گدھی ٹھم جاتی اورمنہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بیہ اس کو مار مارکر آگے بڑھا تار ہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللّٰہ تعالٰی نے گویائی کی طاقت عطافر مائی اور اس نے کہا کہ ' افسوس ، اے بلعم بن باعوراء! تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ و کھی! میرے آگے فرشتے ہیں جو میر اراستہ روکتے اور میر امنہ موڑ کر مجھے پیچھے

🔮 دھکیل رہے ہیں۔ایے بعم! تیرا برا ہو کیا تواللّٰہ کے نبی اورمونین کی جماعت پر بددعا 🗳

192

**O**Co

يْشَ شْ : مبلس أَمَلْدَ فِينَ شَالِعِ لَمِينَة وَعُوتِ اللالى)

<u>•၈</u>0)

کرے گا؟''گرھی کی بات سن کربھی بلعم بن باعوراء واپس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ استدان' نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سپّدُ نا موکیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے لیکروں کو بغور دیکھا اور مال ودولت کے لانچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔لیکن خداعز وَفَل کی شان کہ وہ حضرت موکیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے لئے بددعا کرتا تھا، مگراس کی زبان پراس کی قوم نے ٹوکا پراس کی قوم نے ٹوکا پراس کی قوم نے ٹوکا کہ' اے بددعا جاری ہوجاتی تھی۔ یہ دیکھ کرکئی مرتبہ اس کی قوم ایس کیا کہ' اے بیری قوم! میں کیا کہ ' اے بیری قوم! میں کیا کہ ' اے میری قوم! میں کیا کہ ' اے میری قوم! میں کیا کہ ' اے میری قوم! میں کیا کہ کہ اور ہوں اور میری زبان سے نکاتا کچھا ور ہے۔''

پھراچا نک اس پر بیغضب الهی نازل ہوگیا کہ نا گہاں اس کی زبان لٹک کراس کے سینے پرآگئی۔اس وفت بلعم بن باعوراء نے اپنی قوم سے روکر کہا کہ افسوس میری دنیا وآخرت دونوں بربادوغارت ہوگئیں۔میراایمان جاتار ہااور میں قَبْرِقَهَّا روغَضَبِ جَبَّار میں گرفتار ہوگیا۔(1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

## **(26)...تَهَلُّقُ (چاپلوسى)**

## تَمَلُقْ (جاِيلوسى) كى تعريف:

"اپنے سے بلندر تبشخصیت یاصاحب منصب کے سامنے محض مفادحاصل کرنے

<sup>1 .....</sup>تفسير الطبرى، پ ٩ ، الاعراف، تحت الاية: ٢ ١ ١ ، ج٢ ، ص ٢٣ ١ ـ

حاشية الصاوى على الجلالين، پ 9 ، الاعراف، تحت الآية: 2 1 1 ، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ك ـ

کے لیے عاجزی وانکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیجا دکھا ناتملق یعنی جا پلوسی کہلا تا ہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله على فَر آن ياك ميس ارشاد فرما تا ب: ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْسُ فِي الْأَرْسِ لِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ﴿ (١١، البقرة: ١١) ترجمهُ كنزالا يمان: "اور جو أن سے كہا جائے زمين ميں فساد نه كروتو كہتے ہيں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرجم نعيم الدين مرادآ بادى عَنَيْهِ رَحْمَةُ الله المهادِي "فنزائن العرفان" ميں اس آيت مباركه كتحت فرماتے ہيں: "دُكُقّار سے ميل جول، ان کی خاطر دین میں مُداہنت اوراہلِ باطل کے ساتھ تَصَلُّق و چابلوسی اوران کی خوثی کے لَيْصَلِّح كُل بن جانا اور اظہارِ حق سے بازر ہنا شانِ منافق اور حرام ہے، اس كومنافقين كا فسادفر ما یا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے بیشیوہ کرلیاہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے،اسلام میں اس کی ممانعت ہے ظاہر وباطن کا یکساں نہ ہونابڑا عیب ہے۔"

#### حدیث مبارکه، چاپلوسی کے مبب غیرت اور دین جا تارہا:

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسعود رضي اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے ، ارشا وفر مایا: ''جس نے کسی غنی (یعنی مالدار) کے لیے عاجزی اختیار کی اوراینے آپ کواس کی تعظیم

1.....بريقة محمودية شرح الطريقة المحمديه، الثاني عشر من آفات القلب ـ الخ، في بحث التواضع والتملق، ج٢، ص٥ ٢٣\_

( باطنی بیار یوں کی معلومات

اور مال ودولت کی لا کچ کے لیے بچھا دیا توالیشخص کی دو تہائی غیرت اوراس کے دین ا

كا وها حصه جا تار با-"(1)

## تملق (حا پاوس) کے بارے میں تنبیہ:

چاپلوسی اورخوشامد کرنا ایک مذموم ،مہلک اورغیر اخلاقی فعل ہے ، بسا اوقات چاپلوسی اورخوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بر گمانی وغیرہ میں مبتلا کردیتی ہے جوحرام اورجہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ الببة علم دین حاصل کرنے کیلئے اگرخوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو جاہیے کہ اییخ استاداورطالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تا کہان سے ملمی طور پرمستفید ہوا جاسکے ۔الی خوشامداور چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں۔ چنانچہ اللّٰہ کے محبوب، دانا ئے عُروب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "خوشامد كرنا مؤمن ك اخلاق میں سے بیں ہے مگر علم حاصل کرنے کے لئے خوشا مد کرسکتا ہے۔'(2)

## حکایت، میں مالداروں کی جاپلوسی کیوں کروں؟

ایک مرتبه رِیاست نانیاره (ضِلع بهرائج یویی ہند) کے نواب کی مدح میں شعراء نے قصائد لکھے۔اعلیٰ حضرت،امام اہلسنت،عظیم البُرُ کت، مُحبَدِّ دِدِین ومِلَّت، پروانهٔ شمع رِسالت حضرت علامه مولانا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الدَّمْنُ بَعِي ما هر اور عظيم

. شعب الايمان ، باب في حفظ اللسان ، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ، حديث: ٦٣ ٨ ٣٠ ـ

<sup>.</sup> شعب الايمان، باب في حسن الخلق، ج٢ ، ص ٩ ٩ ٢ ، حديث: ٢ ٢٣ ٨ ـ

ം

و شعراء میں سے تصلہٰ دا آپ سے بھی کچھ لوگوں نے گزارِش کی کہ نواب صاحب کی گج تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ کھا البتہ اس گزارش کے جواب میں ایک نعت شریف کھی جس کا مُطلُع یعنی شروع کا شعر یوں ہے:

وہ کمال حنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص، جہال نہیں
ہیں بھیول خار سے دور ہے بین شمع ہے کہ دھوال نہیں
اور مُقطع بعنی آخری شعر میں نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہ لکھنے اور
اس کے جواب میں نعت رسول مقبول لکھنے کی بہت ہی نفیس اور عشق و محبت میں ڈوبی
ہوئی وجہ یوں بیان کی:

کرول مدح المل دُول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا
میں گدا ہول اپنے کریم کا مرا دین پارہ نال نہیں
اعلیٰ حضرت دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے کلام کے اس مُقطَّع يعنی آخری شعر کا مطلب به
ہے کہ اے رضا میں اور دولتمندول، دنیا کے نوابوں اور حکر انوں کی تعریف وخوشامد
کروں؟ نہیں نہیں اس بلا یعنی مالداروں کی خوشامدنما آفت و بلا میں تو بس 'مری بلا'
ہی پڑے! (یعنی مجھ سے تو ایسا ہوہی نہیں سکتا) بس میں تو اپنے رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے وَر بار وُر بار کا بھاری ہوں، میرادین 'دوئی کا مُکڑا' نہیں کہ جدهر
منال 'دیکھا اُدھر کُور ہے گئے۔ (1)

1 ......ملفوظات اعلی حضرت ہمں ۴ سم ماخوذ ا۔

بِيْنَ شَ : مطس أَلْمَرْفِينَ شُالِعِيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ وَمُوتِ اللهُ فَي )

## المملق (جا بلوس) کے آٹھ اسباب وعلاج:

(1) .....جب انسان کی طبیعت آرام پیند ہوجائے اور محنت کی عادت یکسرختم ہوجائے تو بندہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعال کرتا ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ خود کو محنت کا عادی بنائے تا کہ چاپلوسی کے بجائے اس کی محنت کوکا میا بی کی سند سمجھا جائے۔

(2) ستملق کا ایک سبب شہرت کی طلب ہے لہذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کواینے پیش نظرر کھے۔

(3) بعض افرادی طبیعت فسادی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوکر مملق کی راہ اختیار کرتے ہیں اور جب ان کے اس بر مے فعل کی نشا ندہی کی جائے تو اسے بیلوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے بیسوال کرے: ''اللّٰه عَزْدَ اَلْ شروفساد پھیلانے والے کو سخت ناپیند کرتا ہے کہیں اپنی اس شرانگیزی اور فسادی طبیعت کے سبب میں رحمت اللی سے محروم نہ کردیا جاؤں؟''

(4) ....بعض افرادا پنی ترقی کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظروں میں نیچے گرانالازمی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے چٹل خوری کی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا چٹل خوری کی عادت مملق کا بہت بڑا سبب ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ چٹل خوری

💆 کے وُنیوی اوراُخروی نقصانات اپنے پیش نظرر کھے۔

يْتُن ش: مطس ألمَد نِينَ شَالعِهميَّة (وعوت اللاي)

\_(

باطنی بیار بوں کی معلومات

۔ (5).....دوسر وں کواذیت دینے اور نقصان پیچانے کی غرض سے تملق کا حربہ

استعمال کیا جاتا ہے اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنی ذات میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے اور آخرت کے مواخذ ہے کواپنے پیش نظرر کھے۔

(6) بین اورا پنی خامیوں کے لیے پر دہ سمجھتے ہیں اورا پنی خامیوں کے لیے پر دہ سمجھتے ہیں اورا پنی خامیوں کو دور کرنے ہیں۔اس کاعلاج علمیوں کو دور کرنے کے لیے دیانت دارانہ کوشش کرے اورا پنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے۔

(7) ....بعض افراد بغض و کینہ کے سبب کسی کوبھی نقصان پہچانا چاہتے ہیں تو اُس کی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں تا کہ اس جال میں پھنس کر وہ شخص خود پیندی وغیرہ جیسی آفات میں مبتلا ہوجائے اور بھی ترقی نہ کرسکے۔اس کاعلاج بیہ کہ بندہ اپنے کومسلمانوں کے کینے سے پاک کرے ، احترام مسلم کا جذبہ بیدار کرے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے درست اور مفید مشورہ دے۔

(8) ....بعض اوقات صاحب منصب حضرات کی ہم نشینی بھی اس مہلک مرض میں مبتلا کردیتی ہے،اس کاعلاج ہیہ ہے کہ بندہ بفتر رضر ورت ہی صاحب منصب افراد سے تعلق رکھے اور بے جاملا قات سے پر ہیز کرے۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

بين شن مطس ألمارنية شالية لهيئة (ويوت إسلام)

198

باطنی بیار بوں کی معلومات

199)

## (27)...اِعُتِهَادِخَلُق ﴿

## اعتماد على تعريف:

'' مُستَبِّب الْاَسْبَاب لِعنی اسباب کو پیدا کرنے والے' ربِّ عَزْمَا کوچھوڑ کر فقط ''اسباب'' پر بھر وسہ کر لینا یا خالق عَنْمَا کُ کوچھوڑ کر فقط مخلوق پر بھر وسہ کر لینا اعتاد خلق کہلا تاہے۔

#### آيت مباركه:

الله عنوَمَلُ قرآن پاک میں ارشاد فرما تاہے: ﴿ وَ شَاوِنَ هُمْ فِي الْاَ مُو ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَو كِلِيْنَ ﴿ ﴾ (٣، آل عمران: ٩٥١) ترجمهٔ كنزالا يمان: "اور كامول ميں ان سے مشورہ لواور جوكسى بات كا ارادہ پكا كر لوتوالله پر بھر وسه كروبي شك توكل والے الله كو بيارے ہيں۔ "

صدرالا فاصل حضرت علامه مولا ناسيد محرفيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ دَخَتُهُ الله الله الله و خَتَهُ الله الله و « فنزائن العرفان "مين اس آيت مباركه كتحت فرمات بين: " توكل كمعنى بين الله الله عناد كونت الله عنه بين الله عناد الله يرمونا وركامون كوأس كي بردكردينا مقصودي بين كه بندك كاعتاد منام كامون مين الله يرمونا عاسي "

## مديث مباركه، جس پرتوكل اسى كى كفايت:

حضرت سيِّدُ ناعمران بن صين رضي الله تعالى عنه سروايت م كه رسول الله

🗳 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''جوشض اللّٰه عَدْمَةً پر بھروسہ کرتا ہے اور 🏂

لُ شَ : مبلس أَمْلَوَ فِيَةَ شُالِعَ لِمِينَة (وعوتِ اسلامُ)

باطنی بیار یوں کی معلومات

ے چ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو ربّ عَزْمَلْ اس کے ہر کام میں کفایت فرما تا ہے اور اسے چ

وہاں سے رزق عطافر ما تاہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جود نیا پر توکل کرتا ہے اور اس کا ہو کے رہ جاتا ہے تواللہ عَدْدَهٔ اسے اس دنیا کا ہی کردیتا ہے۔''(1)

### اعتماد خلق کے بارے میں تنبیہ:

خالق عُلْوَهُ کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا نہایت ہی مذموم اور ہلا کت و ہر بادی میں ڈالنے والا ممل ہے۔ ہر مسلمان کواس سے بچنا ضروری ہے۔

#### حكايت مخلوق پراعتماد بذكرنے كاصله:

حضرت سیّدُ نا یعقوب بھری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم میں دس دن تک بھوکار ہا، بھوک سے شدیدنڈ ھال ہوگیا تو خیال آیا کہ دادی میں چپنا چاہے شاید دہاں سے کچھ کھانے کول جائے۔ دہاں پہنچا توایک پرانا شلغم ملا، میں نے اسے اٹھالیالیکن دل میں وحشت پیدا ہوئی اور یول محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہدر ہا ہوکہ دس دن دن کے فاقے کے بعد تیرے حصے میں یہی گلاسڑ اشلغم آیا۔ چنا نچہ میں نے اسے جیسنک دیا اور دوبارہ مسجد میں آگیا۔

تھوڑی دیر بعدایک عجمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھرایک تھیلا نکالا اور کہا یہ مہارے لیے ہی کیوں خاص کر مہارے لیے ہی کیوں خاص کر لیا؟''اس نے کہا کہ''ہم پندرہ دن سے سمندر میں پھنسے ہوئے تھے، میں نے منت

.... شعب الايمان ، باب في الرجاء من الله تعالى ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، حديث . ٢ ٢ ٠ ١ ـ

رباطنی بیار یوں کی معلومات

🧳 مانی کہا گراللّٰہ ﴿وَمِهَا نِهِ مِحْصِهِ بِياليا تومجاورين ميں جو شخص مجھے سب سے يہلے نظرآ ہے 🎖

گا پیتھیلااسے صدقہ کروں گااورسب سے پہلے آپ ہی مجھے ملے ہیں لہٰذااسے قبول فرمایئے۔ میں نے تھیلا کھولاتواس میں مصر کا میدہ، چھلے ہوئے با دام اور برفیاں تھیں۔ میں نے اس میں سے تھوڑا سالیا اور باقی واپس کردیا۔ پھرایئے آپ سے کہا: ''تیرا رزق توتیری طرف سفر کر کے آر ہاتھااور تواسے وادی میں تلاش کررہاتھا۔''(1)

#### اعتمادِ لق كاسبب وعلاج:

اعتمادِ خلق کااصل سبب عدم **توکل** ہے مخلوق پر حد درجہ بھروسہ کرنا ،لوگوں سے کمبی کمبی امیدیں وابسته کرلینا اور صرف انہیں اپنی کامیابی کا ذریعة تمحصا توکل نہ ہونے کی علامتیں ہیں۔اس کا علاج ہیہ ہے بندہ اپنے خالق و مالک علائی پر بھر وسہ رکھے،اس کی رحمت کاملہ پرنظرر کھے، بیدمدنی ذہن بنائے کہ میں جس مخلوق پر بھروسہ کررہا ہوں بہ بھی اس رب علیما کی ہی بنائی ہوئی ہے اور خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھر وسہ کر لینا بعقلی اور حماقت ہے۔ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُعِينُ كُوكل كروالے سے وا قعات كامطالعه كرے اوربيه بات بميشه پيش نظرر كھے كەمخلوق فقط كاميانى تك پنجنے كا سبب اور ذریعہ ہوسکتی ہے جبکہ کامیا بی عطا کرنا فقط ربّ عَدْ عَلَىٰ ہى کا کام ہے، لہذااسی پر بھر وسہ رکھا جائے۔

> صَلَّى اللهُ تَعالىٰ عَلىٰ مُحَتَّى صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ!

1 .....احياءالعلوم، كتاب التوحيدوالتوكل، الفن الاول في حلب النفع، ج ٢، ص ٣٣٣ـ

- (Y .

## ...(28)...نِسْيَانِ خَالِق

### نىيان خالق كى تعريف:

الله عَنْهَا كَى اطاعت وفر ما نبر دارى كوترك كردينا اور حقوق الله كويكسر فراموش كردينا "دنسيان خالق" كهلاتا ہے۔ (1)

#### آیت مبارکه:

الله عنوط قرآن باك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ لَا تَكُونُو ا كَالَّنِ يَنَ نَسُوا الله عنوط قَرْآن باك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ لَا تَكُونُو ا كَالَّنِ يَنَ نَسُوا اللّٰهَ فَا أَنْسُلُهُمْ اللّٰهُ عَلَمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴾ (ب٨٠، العشر: ١١) ترجمهُ كنز اللا يمان: "اوران جيسے نه بوجو الله كو بعول بيضة والله نے أنهين بلا مين والله كما بني جانين يا دندر بين وبي فاسق بين ـ."

الله عنه ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فَاذْ كُرُوْ فِيْ آذْكُنُكُمْ وَاشْكُنُ وَا فِي وَ لَا تَكُوُوْ فِي آذْكُنُ كُمْ وَاشْكُنُ وَا فِي وَ لَا تَكُوُوْ فِي آذُو مِينَ عَهارا تَكُوُوْ فِي ﴿ وَهِ مِينَ عَهارا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا نامفتی محمد تعیم الدین مراد آبادی علیه دَحمهٔ الله الله معنی محمد الله معنی محمد الله معنی محمد الله معنی مبارکه کے تحت ' فخرائن العرفان' میں فرماتے ہیں: ' ذکر تین طرح کا موتا ہے۔(۱) لسانی (۲) قبی (۳) بالجوارح ۔ذکر لسانی تشبیح ، تقدیس ، ثناء وغیرہ بیان

روح المعاني، پ۲۸ ، الحشر، تعت الاية: ۱ ۱ ، ۲۸ ، ص ۳۵۴ ـ

السنتفسير الطبرى، پ٣٨، العشر، تحت الاية: ٩١، ج١١، ص٠٥.

7.1

کرناہےخطبہ تو یہ استغفار ، دعاوغیرہ اس میں داخل ہیں۔ذکر قلبی :اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ماد 🥱 كرنااس كى عظمت وكبريائي اوراس كے دلائل قدرت ميں غور كرنا علماء كا استنباط مسائل ميں غوركرنا بھي اسي ميں داخل ہيں۔ذكر بالجوارح: بيہے كهاعضاءطاعت الٰهي ميں مشغول ہوں جیسے حج کے لئے سفر کرنا پیوذ کر بالجوارح میں داخل ہے نماز تینوں قسم کے ذکر پرمشتمل ہے تبیجے ونکبیر ثناء وقراءت تو ذکر لسانی ہے اورخشوع وخصوع اخلاص ذکرقلبی اور قیام، ركوع ويجود وغيره وكربالجوارح بـابن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فِي فرما يا: الله تعالى فرما تاہےتم طاعت بجالا کر مجھے یا دکرومیں تمہمیں اپنی امداد کےساتھ یا دکروں گاضیجئین کی حدیث میں ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوایسے ہی یا دفر ماتا ہوں اور اگروہ مجھے جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں اس کواس سے بہتر جماعت میں یا دکرتا ہوں قر آن وحدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور بیہ ہرطرح کے ذکر کوشامل ہیں ذکر بالحبر کوبھی اور بالاخفاء کوبھی۔''

## مدیث مبارکه، خالق کو بھول جانااس کی ناشکری ہے:

حضرت سيّد ناابو ہر يره دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے که رسول الله صَلَّ الله عَنْه عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشا وفر ما يا كه ربّ عَنْهَ ارشا وفر ما تا ہے: '' اے ابن آ دم بے شک توجب مجھے يا دکرتا ہے تومير اشكرا داكرتا ہے اور جب تو مجھے بعول جاتا ہے تومير الشكرا داكرتا ہے اور جب تو مجھے بعول جاتا ہے تومير الشكرا داكرتا ہے اور جب تو مجھے بعول جاتا ہے تومير الشكرا داكاركر ديتا ہے۔''(1)

.. معجم الاوسطى من اسمه محمد ، ج ٥ ، ص ٢ ٢ ، حديث: ٢ ٢ ٥ ـ ـ

مِينَ كُن : **مبلس أمل**اَ فَيَتَشَالعِهِ لمينَّة (وَ وَسِاسلالى)

203

#### <u>-၈</u>

## حقوق الله ميس غفات كرنے والے كى مثال:

حضرت نعمان بن بشير رضي اللهُ تعالى عنه فرمات عين كه مين في سركار ووعالم صالى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو يه فرمات سناكه اللَّه كِمْقُوق مِين غفلت برتنے والا ،حدوں كو توڑنے والا اور انہیں قائم رکھنے والا ان کی مثال کشتی کے تین مسافروں کی ہے۔ جنہوں نے کشتی کوتین حصول میں تقشیم کردیا۔ ایک نے سب سے اویروالا ، دوسر ہے نے درمیا نی اور تیسرے نے سب سے نیجے والا حصہ لے لیا۔سفر کے دوران کچلی منزل والے نے اچا نک کلہاڑا چلانا شروع کردیا۔ دوسرے نے یو چھا: ''یہ کیا کرنے لگے ہو؟''اس نے جواب دیا:''میں اینے حصہ میں تھوڑ اسا سوراخ کرنے لگا ہوں تا که یانی تک رسائی مواورمیری بی کی چیزیں اورخون بہانا آسان مو۔'اس پرتیسرا کہنے لگا: ''اللّٰہ اسے نابود کرے ، حچھوڑ و اسے اپنے حصہ میں شگاف کرنے دو'' دوسرے نے کہا: 'دخہیں نہیں اس نے سوراخ کردیا توخود بھی غرق ہوگا اور ہمیں بھی غرق کرے گا۔''اب اگرانہوں نے اس کا ہاتھ روک دیا تو وہ بھی ﷺ گیا اور بہ خود بھی کیکن اگرانہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو ہی بھی ہلاک ہوں گےاور وہ خود بھی ۔ <sup>(1)</sup> سب سے بڑا خی اور ٹیل:

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب''**الزهد وقصر** 

سنداحمد، ج ۲۵، ص ۱۹ محدیث: ۲۳۸ کا ـ

204)

يُشُ شَ : مبلس أَمَلْرَفَنَ شَالِعِهُ لَيْتَ (وعوتِ اسلال



<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الشركة, بل يقرع في القسمة, ج٢, ص ١٨٣ ، حديث: ٩٣ ، ٢٠ ـ

(باطنی بیمار بوں کی معلومات

🧖 الامل'' صفحہ ۷۷ پر ہے:''اورلوگوں میں سب بڑا تنی وہ ہے جو حقوق اللّٰه کوعمہ ہ 🥱 طریقے پراداکرے اگر چہاس کے علاوہ دیگر کاموں میں لوگ اسے بخیل ہی کہتے

ہوں اورسب سے بڑا بخیل وہ ہے جوالله طابعاً کے حقوق کی ادائیگی میں بخل کرے اگر جیدوسرے کا موں میں لوگ اُسے خی ہی کہتے ہوں۔''

#### نسیان فالق کے بارے میں تنبیہ:

ا پنے خالق عُدُوڈُ ہی کو بھول جانا، اس کے ذکر سے غافل ہوجانا ، اطاعت و فر ما نبرداری کوترک کردینااور حقوق الله کویکسرفراموش کردینا بهت برای بدیختی اور ہلاکت کاسبب ہے۔

## حكايت، اعتماد خالق اورنسيان خلق كى تاريخي مثال:

جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبروحفرت سیّدُ نا ابراہیم عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كُوآ كُ مِين وْالاتُو زَمِين وآسمان كي برمخلوق چينين مار ماركر بارگاهِ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ: ''اے یاک پروردگار عَدْوَمُلْ! تیرے خلیل آگ میں ڈ الے جارہے ہیں اور اُن کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری تو حید کاعلمبر دار اور تیرا پرستار نہیں ہے،للبذا توہمیں اجازت دیے کہ ہم ان کی امداد ونصرت کریں ۔'' اللُّه عَزْمَا نِهِ ارشاد قرما يا: '' ابراہيم ميرے خليل ہيں اور ميں اُن كا معبود ہوں ، اگر ابراہیمتم سب سے فریا دکر کے مدوطلب کریں تو میری اجازت ہے کہتم سب ان کی

🗳 مدد کرواورا گروہ میر ہے سواکسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں توتم سب سن لو کہ میں 🗳

اس أَمْلَرَهَا تَشَالَةِ لَمِينَة (وعوت اسلام)

باطنی بیار بوں کی معلومات

و اس کا دوست اور حامی و مددگار ہوں ۔لہذاتم اُس کا معاملہ مجھ پر چپوڑ دو۔''بعدازاں م

آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا: ''اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کراس آگ کو بچھا دول ۔'' پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: ''اگر آپ کا حکم ہوتو میں زبردست آندھی چلا کراس آگ کواڑا دول ۔'' تو آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا: '' مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ۔ مجھے میرار ب عَزَبَیْل بی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدفر مائے گا۔''(1)

### نىيان خالق كے سات اسباب وعلاج:

(1) ....نسیانِ خالق کا پہلاسب خوف خدا کی کی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندرخوف خدا پیدا کرے، اپنا زیادہ وقت خانفین کی صحبت میں گزارے اورخوف خدا کے حوالے سے مختلف کتب کا مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرے نیز اس پر عمل کی کوشش کرتا رہے۔ اس ضمن میں تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ''خوف خدا'' کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔

(2) ....نسیانِ خالق کا دوسراسب گناہوں کے بارے میں لاعلی ہے۔اس کا علاج بیہ کہ بندہ گناہو صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے معلومات حاصل کرے۔

<sup>....</sup>حاشية الصاوى على الجلالين، پ١٥ م الانبياء ، تحت الآية: ٦٨ ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ـ

(باطنی بیار یول کی معلومات

ج چ اس ضمن میں مکتبة المدینه کی مطبوعہ إن كتب"احیاءالعلوم، جہنم میں لے جانے چ

والے اعمال' کامطالعہ نہایت مفیدے۔

(3) .....نسیانِ خالق کا تیسرا سبب وُنیوی اُمور میں حدسے زیادہ غیر ضروری مشخولیت ہے کہ بندہ وُنیوی اُمور میں ایسامشغول ہوتا ہے اللّٰه عَزَدَمَلَ کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیسر فراموش کردیتا ہے۔ اِس کا علاج سے کہ بندہ اپنی وُنیوی مشغولیت کا جائزہ لے اور جومشغولیت اِطاعت اللّٰی میں رُکاوٹ اور عذا بِآخرت کا سبب بن رہی ہو، اُسے اپنی ذات سے دور کرنے کی مخلصانہ کوشش کرے۔

(4) .....بعض اوقات بندہ اپنی غفلت کے سبب الله عَذَبَهُ کی نافر مانی میں مبتلا موجا تا ہے۔ لہٰذانسیانِ خالق کا چوتھا سبب غفلت ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ غفلت کے اسباب کودُ ورکر ہے اور الله عَذَبَهُ کی بارگاہ میں توبہ کرتارہے۔

(5) ....نسیانِ خالق کا پانچوال سبب دنیا کی محبت ہے اور حدیث پاک کے مطابق حب دنیا تمام گنا ہوں کی جڑ ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ حب دنیا کا علاج کرے تاکہ اللّٰه عَزْدَاً کی اطاعت وفر ما نبر داری میں یہ مہلک مرض رُکا وٹ نہ بن سکے۔

(6) ....بعض اوقات بندے کے دل میں مخلوق کی محبت خالق کی محبت پراس طرح غالب آجاتی ہے کہ بندہ مخلوق کی اطاعت کو خالق کی اطاعت پرتر جیج دیتا ہے اور وہ بیرحدیث پاک بھول جاتا ہے کہ' خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اِطاعت

ع جائز نہیں۔'اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ اللّٰہ طَوْبَوْلَ کی رحمت پرغور کرےاور یہ بات پیشِ کھی

أيش ش: مجلس أَمَلَدَ فَيَ شَالِيًّا لَيُّ المِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا

**(00)** 

و نظرر کھے کہ ہماری اتنی نافر مانیوں کے باوجود اللّٰہ ﷺ ہم پر کس قدر مہر بان ہے۔

(7) ....نسیان خالق کا ساتوال سبب بری صحبت ہے۔ اِس کا علاج سے کہ بندہ ہمیشہ نیک پر ہیز گارلوگوں کی صحبت اختیار کرے، بدأ خلاق اور بُرے لوگوں ہے اینے آپ کو ہمیشہ دُورر کھے که'' بُری صحبت زہر یلے سانپ سے بھی زیادہ نقصان وہ ہے۔'' کہ سانت تواینے ڈنک سے فقط جسمانی نقصان پہنچا تا ہے مگر بُری صحبت بسا اوقات جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ رُوحانی نقصان (جیسے گناہوں میں مبتلا ہونا، ایمان کی بربادی وغیرہ) بھی پہنچاتی ہے۔

ٱلْحَدُنُ لِلله عَنْهَا تبلغ قرآن وسنت كى عالمكير غيرساسى تحريك دعوت اسلامى كا مشكبار مدنى ماحول بھى ايك اچھى صحبت فراہم كرتا ہے،اس مدنى ماحول سے وابستہ ہوكر لا کھوں لوگ گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکرنیکیوں بھری زندگی گزاررہے ہیں، نسیانِ خالق جیسے موذی مرض سے نجات یا کر صبح وشام اینے رب اُوسا کی یاد میں مگن ہونے والے بن گئے ہیں۔آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستدرہے، اینے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمایئے، مدنى قافلول مين سفر يجيئه، مدنى انعامات يرغمل يجيئه، إنْ شَاءَ الله عَدْمَ لَهُ آب كى زندگى میں ایک مدنی انقلاب بریا ہوجائے گا۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

يُشَ شن مطس ألمرنين شالعِلية ق (وعوت اسلام)

باطنی بیماریوں کی معلومات

## 

### نىيان موت كى تعريف:

دنیوی مال ودولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہوکر موت کو یکسر فراموش کردینا نسیانِ موت کہلاتا ہے۔

#### آيت مباركه:

الله عَنْ قَرْ آن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُمَ اُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ الْمُوْتِ بَاكُمْ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِیْدُ ۞ ﴾ (۱۹، ق:۱۹) ترجمه كنزالا يمان: "اورآئي موت كي حَق حق عاساتھ يہ ہے جس سے تو بھا گنا تھا۔"

مُفَسِّدِ شَهِير، حكيمُ الاهَّت مفق احمد يارخان عَلَيْه رَحْمَةُ الْعَنَّان اس آيت مباركه كِتحت فرمات بين: "يكلام كافرياغافل (يعنى دنيوى محبت بين موت كوبهول جانے والے) سے ہوگا، فرشتے فرمائيں گے۔ "(1)

#### مديث مباركه،سب سے عقل مندمومن:

حضرت سیّد ناعبد الله بن عمر دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت مشقع امت صَدَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: ''سب سے زیادہ عقل مند ودانا وہ مومن ہے جوموت کو کشرت سے یاد کرے اور اُس کے لئے احسن طریقے پرتیاری کرے، یہی (حقیقی) دانالوگ ہیں۔''(2)

<sup>📭 .....</sup>نورالعرفان، پ۲۶، ق، تحت الآية: ١٩ـ

ا.....شعب الايمان، باب في الزهدوقصر الامل، ج ٧، ص ١ ٥ ٣ ، حديث: ٩ ٣٥٠ ١ ـ

#### ႋၣၯႜ

## ' نمیان موت کے بارے میں تنبیہ:

نسیانِ موت یعنی موت کا بھول جانادل کی سختی کی علامت ہے اور دل کا سخت ہونا گنا ہول کے ارتکاب کا بہت بڑا سبب ہے، موت کو بھول جانا ہلا کت میں ڈالنے والا فدموم امر ہے، لہذا موت کو بمیشہ یا دکرتے رہنے چاہیے۔

## حکایت،اے ویران محل! تیرے مکین کہاں ہیں؟

حضرت سیّدُ نا صالح مُرِ کی عَلَیْهِ دَحِهُ اللهِ الْقَوِی ایک مرتبہ ایک عالیتان کل کے قریب سے گزر ہے تو ایک کنیز ہاتھوں میں دَف اٹھائے بینغہ گاری تھی: ''ہم لوگ الی نعمتوں اورخوشیوں میں ہیں جو بھی زائل (یعنی حمّ) نہ ہوں گی۔' بیس کرآپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْهِ نے اس کنیز سے فرما یا: ''اللّه عَدُهُ فل کی قسم! تو جھوٹ بول رہی ہے۔' پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پچھ عرصے بعد جب آپ کا گزر دوبارہ اس محل کے قریب سے ہواتو دیکھا کہ اس محل پر بوسیدگی وشکستگی کے آثار نمایاں ہیں، نوکر چاکر سب غائب شے مُحل کی تمام زیب وزینت خاک میں مل چکی تھی، گردشِ ایام کی زد میں آکروہ زیب وزینت کا شاہ کارکل اب خراب و بریار ہو چکا تھا گویا وہ ویران میں کی روان عالی سے یوں کہ رہ ہاتھا:

آجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسرت بیدھارا

(210)

يُشَ شَ : مطس أملاً فِينَ اللهِ المينة العِدِينة (وعوت اسلال)

باطنی بیار یوں کی معلومات

سب بونہی ٹھاٹھ

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں

یہ عبرت کی وا ہے تماثا نہیں ہے

آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِي مُحل كے دروازے كے پاس كھڑے ہوكر بلندآ واز ے ارشاد فرمایا: ''اے ویران کل! تیرے مکین کہاں ہیں؟ کہاں گئے تیرے خدام؟ تیری زیب وزینت کوکیا ہوا؟ کہاں ہے وہ جھوٹی کنیزجس کا پیگمان تھا کہ ہماری نعمتیں اورخوشيال حتم نه مول كى؟ كهال كن اب و فعمتين اورخوشيان؟ "أبهى آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه بير با تيس كر بي رہے تھے كمحل كے اندر سے بيفيبي آ واز سنائي دى: "اے صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ! جِبِ مُخلُولَ كَامُخلُولَ يراتنا غضب عِن وَخلُولَ يرخالن كغضب كا عالم كيا ہوگا؟'' پھرآپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه لوگوں كي طرف متوجه ہوئے اور زار وقطار روتے ہوئے ارشاد فرمایا:''اےلوگو! مجھے معلوم ہواہے کہ جہنمی یوں یکاریں گے:اے ہمارے پروردگار عُدْمِنًا! توجو چاہے ہمیں عذاب دے الیکن ہم پرغضب نافر ما، بے شک تیراقهر وغضب آگ سے زیادہ شدید ہے۔اے ہمارے ربّ عُرُومُل اجب تو ہم پرغضب فر ما تا ہے تو عذاب کی زنچیریں، بیڑیاں اورجہنمی طوق ہم پر تنگ ہوجاتے ہیں۔''<sup>(1)</sup> نسيان موت كي وعلاج:

(1).....دنیا کی محبت کو دل میں جگه نه دیجئے کیونکه نسیان موت یعنی موت کو

**19-....عيون الحكايات، ج٢، ٩٠ - ١٩** 

( باطنی بیار بوں کی معلومات

﴿ فراموش کردینے کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے، جب بندہ دنیا کی محبت میں م مشغول ہوتا ہے توعمو ماً موت کو بھول جا تا ہے۔

- (4) .....اُن غافلوں کو یاد کیجئے کہ جن کے گفن بازاروں میں آگئے تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں آگئے تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے خصوصاوہ لوگ جو جو انی میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، جن کے کم عمری میں فوت ہوجانے کا خیال تک نہ تھا۔
- (5)....قبر کے احوال پرغور کیجئے کہ آج میری محبت کا دم بھرنے والے، ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے کل مجھے اس تنگ وتاریک کوٹھری میں چھوڑ کرواپس آجا نمیں گے۔
- (6) .... موت سے متعلقہ کتب کا مطالعہ کیجئے۔ شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه کے ان رسائل چارسنسنی خیزخواب، برے خاتے کے اسباب، قبر والوں کی پیس

🗳 حکایات اور کفن چوروں کے انکشافات، قبر کی کیہلی رات وغیرہ کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

يْنِي شَ : مطس أَمَادَيْنَ شَالَةٍ لَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْتُ (دَّوْتِ اللهُ فِي )

**(212**)

باطنی بیار یوں کی معلومات

714

(7).....موت کے موضوع پر بیانات سنئے۔شیخ طریقت ، امیر اہلسنت دَامَتُ ؟

بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ كَ ان بيانات: غفلت، قبر كالمتخان، قيامت كالمتخان اور بلغ دعوت اسلامی، نگرانِ شور کی حاجی محمد عمران عطاری سَلَّمَهُ اللهُ الْعَنِی كا فكر آخرت سے بھر پور بیان دموت كا تصور "سننا بھی بہت مفید ہے۔

(8)....اپنے کمرے، دفتریا موبائل یا جہاں بھی باربار نظر پڑتی ہو وہاں ''الموت'' لکھ کرلگادیجئے تا کہ جب بھی اس پرنظر پڑتے توفوراً موت کی یادآ جائے۔ (9)....سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت ، مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور

(9) ....ستوں بھر ہے اجماعات میں شرکت ، مدی قافلوں میں سفر کرنا اور موت کو یاد کرنے والوں کی صحبت میں رہ کر مملی تربیت حاصل کرنا بھی نسیان موت جیسے مرض کو دور بھگانے میں بہت معاون ہے۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَكَّ اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## (30)...جرأت على الله <sup>(60</sup>

## جرأت على الله كي تعريف:

الله عَنْهَ عَلَى سَرَتْ وقصداً نافر مانی کرنا یعنی جن کاموں کو الله عَنْهَ مَلَ نے کرنے کا تحکم ویا ہے انہیں نہ کرنا اور جس سے منع فر مایا ہے ان سے اپنے آپ کونہ بجا نا جراً ت علی الله کہلا تا ہے۔

#### آيت مباركه:

(باطنی بیار یوں کی معلومات

( 7 1 2

﴾ ﴿ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْآئُرِضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَيِّكَ لَهُمْ ؟

عَنَّا اَبُّ أَلِيدُمْ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥ مَ السّودى: ٢٢ ) ترجمهُ كنزالا يمان: "مواخذه تو انهيس پر يج جولوگوں پرظلم كرتے ہيں اور زمين ميں ناحق سرشى كھيلاتے ہيں ان كے لئے دردناك عذاب ہے۔"

### مديث مباركه سركش انسان كي ذلت وخواري:

## جرأت على الله يعنى سركشى كے بارے ميں تنبيه:

اللّٰه عَذَهَا کی سرکشی و نافر مانی کرنا،اس کے مامُورَات (جن کاموں کااس نے عکم دیا ان ) سے روگر دانی کرنا اوراس کے مُنْہِیّات (جن چیزوں سے اس سے منع کیا ہے ان) کو بجالا ناحرام ناجائز اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

## حايت، سركش كاعلاج ايك ولى الله كهاته:

حضرت ِستِيدُ نا ابراهيم بن أو هم عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْأَكْرَم كَى خدمتِ سرا بإعظمت ميں

1 ..... تاریخ ابن عساکر، ج ۵۴، ص ۳۳ ـ

-يُشَ شَ : مبطس أَمَلَهُ فِينَةً العِنْهِ لِينَةَ (وعوتِ اسلامی

214

<u>•၈</u>0

كرم! گنامون كاعلاج تجويز فرماد يجيئه

پھر تیسری نصیحت فرمائی: ''جب پخته اراده ہوجائے کہ بس اب گناه کر ہی ڈالنا ہے تواپنے آپ کواتنا چھپالو کہ اللّه عَزْمَالُ نہ د کیھ سکے۔''عَرَض کی: ''حضور! یہ کیسے ممکن ہے کہ اللّه عَزْمَالُ ہم محصے نہ د کیھ سکے، وہ تو دلول کے اُحوال سے بھی باخبر ہے۔'' فرمایا: ''دیکھو! کتنی بُری بات ہے کہ تم اللّه عَزْمَالُ کُوسکی و بُصیر (یعنی سننے والا اور دیکھنے والا) بھی

تسلیم کرتے ہواور یہ بھی یقین کے ساتھ کہدرہے ہوکہ ہر کھیے مجھے اللہ علیّا و مکیورہا

ہے مگر پھر بھی گناہ کئے جارہے ہو۔''

يهر چوت فرمائي: "جب ملك الموت سيّدُ ناعز رائيل عَليْه السَّلاء تمهاري رُوح قبضَ کرنے کیلئے تشریف لائمیں تو اُن سے کہددینا بھوڑی می مُہلَت (مُہ لَت ) دے دیجئے تا کہ میں تو بہ کرلوں ۔''عرض کی:''حضور! میری کیا اُوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرّ رہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مُہلَت نہیں مل سکے گی ، فورًا میری رُوح قبض کر لی جائے گی۔'' فر مایا: جبتم بیرجانتے ہو کہ میں بےاختیار ہوں اور تو بہ كى مُهْلَت حاصل نهيں كرسكتا توفى الحال ملے ہوئے لمحات كوغنيمت جانتے ہوئے مُلَكُ المؤت عَلَيْهِ السَّلَام كي تشريف آوري سے يهلے بهلے توب كيون نہيں كر ليتى ؟"

پھریا نچویں نصیحت فرمائی:'' جب تمہاری موت واقع ہوجائے اور قبر میں منکرنکیر (سوال وجواب كرنے والے دوفرشتے) تشريف لے آئيں تو أنكو قبرسے ہٹا دينا۔ "عرض کی: ''حضور! پیر کیافر مارہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت كهال؟" آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِي ارشاد فرما يا: "جبتم منكر مكير كونهيس ما سكتة تو اُن کے سُوالات کے جَوامات کی تیّاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے ؟''

پھرچھٹی اور آ خِری نفیحت کرتے ہوئے ارشاد فر ما یا:''اگر قیامت کے دن تہہیں جهتم كا حكم سنايا جائے تو كهه دينا: "مين نهيں جاتا۔" عرض كى: "حضور! وہاں تو گنهگاروں کو گلسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔' فرمایا:''جبتم اللّٰہ عَدْ عَلَىٰ كَی

و دوزی کھانے سے بھی بازنہیں آسکتے ،اُس کے مُلک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ،اُس 🔌

کے سے نظر بھی نہیں بچاسکتے منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے اورا گرجہ نَّم کا حکم سناد یا جائے تو اُسے کی سے نظر بھی نہیں بچاسکتے تو پھر گناہ کرناہ کرناہ کرناہ کی کیوں نہیں چھوڑ دیتے ؟''اُس شخص پر حضرت سبِّدُ نا ابراہیم بن اُدہم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْاکْنَ م کے تجویز کردہ گُناہوں کے عِلاج کے ان چھے نصیحت آموز مَدُ نی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا، زار وقطار روتے ہوئے اُس نے اسپنے تمام گناہوں سے بچی تو بہ کرلی اور مرتے دم تک تو بہ پر قائم رہا۔ (1) جرائت علی الله کے اسباب وعلاج:

(1) ....جراًت على الله كا يبلاسب خوف خداكى كى ہے۔اس كاعلاج يہ ہے كہ بندہ الله عَدَّمَاً كى رحمت كى جانب در الله عَدَّمَاً كا خوف پيداكرے، ايني توجه الله عَدَّمَا كى رحمت كى جانب د كھے،اس كى نعمتوں پرشكراداكرنے كى عادت الله عَدَال له

(2) .....جرائت على الله كادوسرااسبب جہالت اور لاعلمی ہے۔ بندہ گناہوں میں مبتلار ہتا ہے اور اسے یہ پیتہ بھی نہیں ہوتا كه 'میں گناہ كرر ہاہوں۔' اس كاعلاج یہ ہے كہ بندہ گناہ كي معلومات ان پر ملنے والے عذابات كي تفصيل كاعلم حاصل كر ہے۔ اس حوالے سے تبلیغ قر آن وسنت كی عالمگیر غیرسیاسی تحریک وعوتِ اسلامی كاشاعتی ادارے مكتبة المدینه كی مطبوعه كتاب ''جہنم میں لے جانے والے اعمال' كامطالعہ بے حدمفیدہے۔

(3)....جرأت على الله كاتبسرا سبب حب جاه اورطلب شهرت ہے۔ بنده

1 ..... تذكرة الاولياء ، ج ا ، ص ٠٠ ا ملخصا

\*يْنَ شَ: مطس أَلْمَوْفِيَّ تَشَالَعِهُ لِيَّةَ (وَمُوتِ اسلامُ)

\_6

217

(۲۱۸

ا پنی تعریف سننے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نا جائز وحرام کا م بھی کرگز رتا ہے اور کی سننے اور شہرت کے سیے ناجائز وحرام کا م بھی کرگز رتا ہے اور کی تو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔اس کا علاج سیہ ہے کہ بندہ سستی شہرت کے بدلے آخرت میں ملنے والے رُسوا کن عذاب کو پیش نظر رکھے اور حب جاہ اور طلب شہرت کے اسباب وعلاج کا مطالعہ کر کے اس مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

(4) .....جراًت على الله كا چوتھا سبب بُرى صحبت ہے۔ برے دوستوں كى بدا عمالياں ديكھ كرانسان كے اندر بھى گناه كرنے كاجذبه پيدا ہوتا ہے، آخر كاربيجذبه اسے گناموں كے دلدل ميں پھنسا ديتا ہے جس كى وجہ سے بنده دنياوى ذلت كے ساتھ اُخروى عذاب كا بھى مستحق قرار پاتا ہے۔اس كاعلاج بيہ كه بنده برى صحبت كو اين ليا ندھا كواں شمجھ اورا چھلوگوں كى صحبت اختيار كرے۔

(5) .....جراً تعلی الله کا پانچوال سبب اتباع شہوات ہے۔ کیونکہ بندے کا نفسِ امّا رَه اسے ناجائز وحرام کامول پرا کساتار ہتا ہے جس کی وجہ سے بندہ قصداً گناہ میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اس کا علاج سیہ ہے کہ بندہ اپنی ضروریات اور جائز وناجائز خواہشات میں فرق کرے، نفسانی خواہش پرقابو پائے اورنفس کی شرارتوں سے باخبرر ہے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

. بيْنُ شَ: مطس أَلْمَوْفِيَّ شَالِعِهُ لِيَّةَ (رَحُوتِ اسلالي)

# ﴿ (31) ... نِفَاق (مُنَافَقَت ) ﴿

### نفاق (منافقت) کی تعریف:

زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے اٹکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان ودل کا کیساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

ایک اورمقام پرالله عنوا قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّاثُمُ كُو اللَّهِ عَن النَّابِ \* وَكَنُ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْدًا ﴿ ﴾ (به،انساء: هم،) ترجمهٔ كزالا يمان: "بشك منافق دوزخ كسب سے ينچ طقه ميں بيں اور تو برگزان كاكوئى مددگارنه يائے گا۔"

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرمح دنعيم الدين مرادآ بادى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

• • • • بهارشر يعت، ج١٨٥، ص١٨٢، جامع العلوم والحكم، العديث الثامن والا ربعون، ص ٢٩هـ

يُشَ ش: مطس أملز فِينَ شَالعِهُ لمينَ ق (وعوت اسلال)

<u>~</u>(219

﴿ ''خزائن العرفان' میں اس آیت مبار کہ کے تحت فر ماتے ہیں:''منافق کا عذاب کا فر ﴿ ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کرے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا ر ہاہے اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مُغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ اِستہزاء کرنا اس کا شيوه ر ہاہے۔''

# مديث مباركه منافق كي جارعلامتين:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمرور في اللهُ تَعَالى عَنْه سے روايت ہے كرحضور ني كريم رؤف رحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: " عار علامتين جس شخص مين ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اوران میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت یا کی گئی بہال تک کہاس کو چھوڑ دے: (1) جب امانت دی جائے تو خیانت کرے(۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے(۳) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے(۴) جب جھگڑا کرے تو گالی کے۔''<sup>(1)</sup>

## نفاق (منافقت) کے بارے میں تنبیہ:

نفاق اعتقادی کفر کاسب سے بڑا درجہ ہے، منافق اعتقادی کوکل بروز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیےجہنم کےسب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا جبکہ نفاق عملی گناہ كبيره، حرام اورجہم ميں لے جانے والاكام بے - رَبُ الْعُلَمِيْن دونوں طرح ك نفاق سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے ۔ آمین

🚨 🚺 .....بغاري كتاب الايمان علامة المنافق ج ١ بص ٢٣ ، حديث: ٣٣ ـ



#### و حکایت، نفاق سے پیخے کامدنی انداز:

ا مَامُ المُعَيِّرِين حَضرتِ سِيْدُ نَااما مِحْدابِن سِيرِين عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ النَّهِ الْنَهِ اللهِ عَلَى الوق سے ابولا: "أس كاكيا حال ہوگا جس پر پانچ سو دِرهم قرض ہو، بال بچ دار ہوگر پلے بچھنہ ہو۔ "آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى جس پر پانچ سو دِرهم قرض ہو، بال بچ دار ہوگر پلے بچھنہ ہو۔ "آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن الرار دِرهم لاکراً س کو پیش کرتے ہوئے فرمایا: "پانچ سو دِرہم سے اپنا قرض ادا کر دواور مزید پانچ سوا پنے گھر خرج کیلئے رکھ لو۔ "" پانچ سو دِرہم سے اپنا قرض ادا کر دواور مزید پانچ سوا پنے گھر خرج کیلئے رکھ لو۔ " اس کے بعد آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ مَن اللهِ مَعْمَر سِیّدُ نَااما م حُمْد بِن حُمْمُ عُرْ الى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ النّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ النّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# و نفاق کے اسباب اور ان کاعلاج اسباب

#### نفاق اعتقادی کے دواسباب اوران کاعلاج:

(1) ۔۔۔۔نفاقِ اعتقادی کا پہلاسب جہالت ہے۔جب بندہ صحیح طریقے سے عقائد، فرائض و واجبات کاعلم حاصل نہیں کرتا تو شیطان دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے وبندہ نفاقِ اعتقادی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔اس

....کیمیائے سعادت، ج ۱ ، ص ۸ ۰ م۔

<u>- ಉ</u>

ႋၣ႞ၟ

کا علاج ہیہ کہ بندہ عقائد، فرائض وواجبات کا تفصیلی علم حاصل کرے، علائے کا المسنت کی کتب کے وسیع مطالعے کے ساتھ ساتھ اُن کی صحبت بھی اختیار کرے، جب بھی کوئی شرعی واعتقادی مسئلہ در پیش ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ مستند عالم دین یاسنی مفتیانِ کرام ودارالا فقاء المسنت سے رابطہ کرے۔عقائد المسنت کی تفصیل کے لیے صدرالشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولا نامفتی محمدا مجمعلی اعظمی عَلَیْهِ دَحِهُ اللهِ انْقَوِی کی مائل کے لیے اسی مایہ ناز تصنیف ''بہارشریعت'' حصہ اوّل اور روز مرہ کے شرعی مسائل کے لیے اسی کتاب ' بہارشریعت' کے بقیہ حصول کا مطالعہ نہایت ہی مفید ہے۔

(2) .....نفاق اعتقادی کا دوسراسبب بدعقیده لوگوں کی صحبت ہے۔اس کا علاج یہ ہدہ بدہ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور بھا گے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ اگر بھے کہ بندہ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور بھا گے اور اس کے ساتھ اٹھنے مجھے کی شخص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ شخص چور ہے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرا مال چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو یقیناً میں ایسے شخص کے ساتھ بھی بھی بھی بیٹھنا گوارانہ کروں گایا بہت احتیاط کروں گا، لیکن بدعقیدہ لوگ تو ایسے چور ہیں جومیرا سب سے فیتی خزانہ یعنی ایمان مجرا سکے ہیں تو میں ان لوگوں کی صحبت کیسے گوارا کروں؟ خبردار! ایمان سب سے بڑی دولت ہے اگر خدانخواستہ ایمان برباد ہوگیا تو کہیں کنہیں رہیں گے۔ بدعقیدہ شخص کے سائے سے بھی دور بھا گیں، اس سے کسی کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بدعقیدہ شخص کے سائے سے بھی دور بھا گیں، اس سے کسی فتم کا کوئی تعلق نہر کھیں، یقیناً انبیائے کرام عکیہ فی الشلوۃ وَالسَّدَہ ،خصوصاً امام الانبیاء،

حضورتيرُ الأصْفِيّاء صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي كُسْتاخي كرنے والے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى كُ

-(222)

**O**C:

بين شن مطس أطرية تشالع لمية قد وعوت اسلامى)

﴾ ﴾ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَى بِإِ كَيزه اور مبارك ذات مين عيوب تلاش كرنے والے، صحابہ كرام ﴾

عَلَيْهِمُ الرِّضُوَان پِرتِبراو بِهِتان تراشی کرنے والے، اہل بیت عظام کی شان میں زبان دراز کرنے والے، اولیائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے خلاف زبان دراز کرنے والے الی بھی طرح مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہوسکتے، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو ہمیشہ دورر کھیے، شیطانِ تعین کی اتباع کرنے والے ایسے لوگوں سے اللّٰه عَدْمَوْ کی پناہ ما نگئے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اِختیار کیجئے جو انبیائے کرام عَلَيْهِمُ المِّهُ اللهُ السَّلَام، صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان، اہل بیت کرام، اولیائے عظام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام، صحبت کرنے والے ہوں، ان کی شان بیان کرنے والے ہوں، لغض وعناد کے بجائے عشق و محبت کی بائیں کرنے والے ہوں۔ ان کی شان بیان کرنے والے ہوں، کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا مدنی ذہن ملے گا، گنا ہوں کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا مدنی ذہن ملے گا، گنا ہوں کے کیے کڑھنے کا ذہن ملے گارٹی شاغ الله عَدْوَمَلُ۔

# نفاق عملی کے تین اسباب اور ان کاعلاج:

(1) ۔۔۔۔نفاق عملی کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب نفاق ،اس کی علامات ، اس کی تباہ کاریوں سے جاہل ہوتا ہے تو اس موذی مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس کا علاج بیہ کہ بندہ نفاق عملی اور اس کی تباہ کاریوں کاعلم حاصل کرے،ان پرغور وفکر کر کے بیچنے کی تدابیرا ختیار کرے۔

(2)....نفاقِ عملی کا دوسرا سبب حرص مذموم ہے کہ بندہ کسی چیز کی طمع اور لا کچے کی 😩

يُشَ شَ : مطس أَمْلَوَ فِي تَصَالِحُ لَمِينَ تَصَالَحُ لَمِينَ تَصَالَوُ لَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي

ം

وجہ سے منافقت کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حرص مذموم کی تباہ کاریوں پرغور کی وجہ سے منافقت کرنا کسی بھی کر ہے اور بیدنی ذہن بنائے کہ کسی و نیوی فانی شے کی خاطر منافقت کرنا کسی بھی طرح سے عقلندی کا کام نہیں ہے۔ حرص کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وحرص''کامطالعہ سیجئے۔

(3) .....نفاق علی کا تیسراسب حب و نیا ہے کہ جب بندہ پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تواسے حاصل کرنے کے لیے بسااوقات منافقت اختیار کرلیتا ہے۔اس کا علاج سیہ ہے کہ بندہ حب و نیا جیسی موذی بیاری کی آفتوں پر غور وفکر کرے کہ سے بیاری مختلف گنا ہوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے بلکہ بسااوقات تو حب د نیا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر ایمان بر باد ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جا تا ہے۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں اس موذی مرض سے نجات کی دعا کرتا رہے کہ اے اللّٰه عَرْدَ بَلْ جُھے اس مرض سے نجات عطافر ما۔ آمین

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

# ﴿ (32) ... إِتِّبَاعِ شَيْطَان ﴿ ...

### ا تباع شیطان کی تعریف:

''شیطان کے وَساوِس وُشْبُهَات کے مطابق جلنا اِ تباعِ شیطان کہلا تاہے۔''<sup>(1)</sup>

🚨 🗈 ...... تفسيرخزائن العرفان، پ٢٠١ لبقرة ، تحت الايه: ٢٠٨، ٩ ٢ ماخوذا ـ

الله عَنْهَا قُرْآن باک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لاَ تَنْبِعُ وَ مُكُولًا عَلَى الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَلَمُ الله عَنْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ

# مديث مباركه، شيطان كي اتباع نه كرنے كاانعام:

لُ صُ : مطس آلمَدُفِدَ شَالعِهِ لِي قَدْ رَبُوتِ اللاي)

( باطنی بیار یوں کی معلومات

راہِ خدا میں مارا جائے، یا ڈوب جائے یا اس کی سواری اسے گرا کر ماردے تو (إن 🌀

تمام صورتوں میں )اللّٰه عَذَبَهٔ برحق ہے کہاسے جنت میں داخل فر مائے۔''(1)

# ا تباع شیطان کے بارے میں تنبیہ:

شیطان اِنسان کا کھلا دشمن ہے،اس کا مقصد دنیا وآخرت دونوں کوتباہ وہر بادکرنا ہے، ہر چھوٹے سے جھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کرنا شیطان ہی کی اتباع ہے، شیطان کے وساوس وشبہات کے مطابق چلنا ناجائز وحرام اورجہنم میں لے جانے والا

# حكايت، شيطان كي اتباع كرنے كاعبرت ناك انجام:

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اُسی علاقے کے تین بھائی ایک باراُس عابد کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض گزار ہوئے کہ ہم کہیں سفر پر جارہے ہیں، واپسی تک ہماری جوان بہن کوہم آپ کے یاس چھوڑ کر جانا جاہتے ہیں۔عابدنے خوفِ فِتنہ کے سبب معذرت جاہی مگران کے بے حد إصرار پروہ تیّار ہو گیا اور کہا کہ اسے میں اینے ساتھ تونہیں رکھوں گا البتہ عبادت خانے کے کسی قریبی گھر میں اُس کو گھہرا دیجئے ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتااوروہ اٹھا کرلے جاتی۔

کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدر دی کے انداز میں وَسوَسه ڈالا

ا 1 .....صعيح ابن حبان ، كتاب السيس باب فضل الجهاد ، ذكر ـــ الخى ج ٤ ، ص ٥٥ ،

﴾ چ کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھرسے نکل کرآتی ہے کہیں کسی بدکار مرد چ

کے ہتھے نہ چڑھ جائے ، بہتر یہ ہے کہاینے وروازے کے بجائے اُس کے دروازے کے باہر کھانار کھ دیا جائے ،اس احچھی بتیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچیاُس نے اب کھانا اُس کے دروازے پر پہنچاناشروع کیا۔ چندروز بعد شیطان نے پھروسوسے كَ ذَرِيعِ عابِد كاجذبة مدردي أبهارا كهب چارى چُپ چاپ الىلى پرى رہتى ہے، آ خِراس کی وَحشت دُور کرنے کی اچھی نتیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گُناہ ہے؟ پیتو کارِثواب ہے، یوں بھی تم بہت پر ہیز گارآ دمی ہو،نفس پر حاوی ہو،نتیت بھی صاف ہے بیتمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شُر وع ہوا۔ جوان لڑ کی گئریلی آ واز نے عابد کے کا نوں میں رس گھولنا شروع کردیا ، دل میں ہیجان بریا ہوا، شیطان نے مزیداُ کسایا یہاں تک که ' نہ ہونے کا ہو گیا۔' یعنی عابد نے اس لڑ کی کے ساتھ منہ کالا کرلیاحتی کہ لڑکی نے بچتہ بھی جَن دیا۔ شیطان نے ول میں وَسوَسوں كةَر يع خوف دلايا كه الرار كى كے بھائيوں نے بچة ديھ لياتو برى رُسوائى ہوگى للمذا عربت بیاری ہے تو نُومُولود ہے کا گلا کا ٹ کرز مین میں گاڑ دو۔وہ ذِہنی طور پر تیار ہو گیا پھرفوراً وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسانہ ہو کہاڑی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے بس عافتیت اِسی میں ہے کہ' نندرہے بانس نہ ہجے بانسری'' دونوں ہی کوڈ کے کرڈالو۔

الغرض عابدنے جوان لڑکی اور نتھے بچے کو بے دَردی کے ساتھ ذَنے کر کے اُسی

🗳 مکان میں ایک گڑھا کھود کر دَفن کر کے زمین برابر کر دی ۔جب تینوں بھائی سفر سے 🗳

يُشَ شَ : مطس أملار فينتَ العِلْمينة (وعوت اسلال)

771

و لوٹ کرعابد کے پاس آئے تو اُس نے اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا: '' آپ کی بہن کی فوت ہوگئی ہے، آئی کا بہن کی فوت ہوگئی ہے، آئی اُس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے۔'' چنانچہ عابد انہیں قبر ستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا: '' بیآپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔'' چنانچہ اُنہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ دنجیدہ واپس آگئے۔

رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اوراُس نے عابد کے تمام سیاہ کارنا ہے بیان کر دیئے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ پُنانچہ تنیوں اُٹھے اور ایک دوسرے کواپناخواب سنایا۔ تنیوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاند ہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بیتے کی ذَبُ شدہ لاشیں موجودتھیں۔وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے، بالآخراُس نے اقبالِ جُرم کرلیا۔ انہوں نے بادشاہ کے در بار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ عابد کواس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیااور سز ائے موت دینے کا فیصلہ ہوا۔جب سولی پر چڑھانے کیلئے لایا گیا توشیطان اُس برظاہر ہوااور کہنے لگا:'' مجھے پیجان! میں تیراؤ ہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذِلّت کی آ خری منزل تک پہنچایا ہے،خیر گھبرامت!اب بھی میں تجھے بچاسکتا ہوں مگر شرط پیہے کہ تجھے میری إطاعت كرنى ہوگى۔''مرتا كيانه كرتا! عابدنے كہا:''ميں تيرى ہربات ماننے كيلئے تيار ہوں ''شیطان نے کہا:''اللّٰہ ﷺ کا انکار کردے اور کا فرہوجا۔''اس بدنصیب عابد

💐 نے کفر مکتے ہوئے کہا:''میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کا فر ہوتا ہوں۔'' شیطان ایک 🚔

(228)

00

وم غائب ہو گیااور سیاہیوں نے فوراً اُس بدنصیب عابد کو پھانسی پر چڑھادیا۔ (1)

## ا تباع شیطان کے جاراساب وعلاج:

(1)..... اِ تَبَاعُ شَيْطَانِ كَاسِبِ سے بِرُ ااور بنیادی سبب وسوسوں کی پیروی ہے کیوں کہ گناہ کروانے اور نیکیاں چھڑوانے میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کاسب سے بڑا ہتھیار ہے۔اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ شیطانی وسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، ان سے بچنے کے طریقے جانے اور بچنے کی کوشش بھی کرے، شیطان ك مروفريب اوراس كے وسوسول سے بيخ كے ليے ربّ عَنْدَ عَلَى إركاه ميس دعا کرے، شیطانی وساوس سے بیخے کا روحانی علاج بھی کرتا رہے کہ جب بھی کوئی شيطاني وسوسه يا خيال دل مين آئة توفوراً تَعَوُّذُ يعنى اَعُوْذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيْم يرْهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه يرُهِ كربائي طرف تين مرتبة تفوقو کرے اور فوراً اس شیطانی وسوسے کواینے ذہن سے دور کرے، نیز شیطانی وساوس کو قطعاً خاطر میں نہ لائے ۔شیطانی وسوسوں کی معلومات اور ان سے بیخے کے طریقے جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال محد الباس عطار قادرى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كرساكِ "وسوسے اور ان كاعلاج" كا بفتے ميں ايك بارمطالعہ بے حدمفيد ہے۔

(2) ....ا تباع شیطان کا دوسراسبب بری صحبت ہے کہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے

74.

ے چ اچھی صحبت اچھااٹر اور بری صحبت برااٹر۔جب بندہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے 🕏 لگتا ہے تو پھروہ شیطانی کامول میں پڑجاتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیک، یر ہیز گاراور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے،ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہیں دیکھ کر ربّ عَزْمَالً كى يادآئے، كنا مول سے نفرت اور نيكيول كى طرف رغبت ملے، ول ميں رحل عزومل كامحبت اور شيطان لعين كي نفرت يبدا مو - الْحَدُدُ لِلله عزومل تبليغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی گناہوں سے نفرت کرنے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں بہت معاونت کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکر نکیوں بھری زندگی گزاررہے ہیں،آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہے، اینے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت سیجئے، مدنى قافلول مين سفر يجيح، مدنى انعامات يرعمل كى كوشش كيجيّران شَاءَ الله عزومَلْ آب کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب بریا ہوجائے گا۔

(3) بندہ خود (3) بیسرا سبب گناہوں میں رغبت ہے۔جب بندہ خود گناہوں میں رغبت ہے۔جب بندہ خود گناہوں میں دلچینی لے کرشیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان اور نیکی کرنامشکل ہوجا تا ہے۔اس کا علاج سے کہ بندہ بیدہ نیدہ نی ذہن بنائے کہ گناہوں میں رغبت بر سے خاشے کا ایک سبب ہے۔ برا خاتمہ دنیا و آخرت کی تباہی

و بربادی ہے، لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بے رغبتی اور نیکیوں میں 🗳

بين شن مبس ألمرفية شالعِلية قد رعوت اسلام)

230,

باطنی بیار بوں کی معلومات

ہے۔ ? دلچیبی لینا بہت ضروری ہے۔

(4) ..... إتباع شيطان كا چوتها سب اپني اصلاح كى جانب توجه نه دينا ب، كه جو شخص اینا محاسبهٔ میں کر تا وہ بھی بھی اپنی خامیوں اور گنا ہوں پر مطلع نہیں ہو یا تا یوں وہ شیطان کی پیروی میں مبتلا ہوکر گناہ پر گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔اس کا علاج پیہ ہے کہ بندہ روزانہایئے نفس کامحاسبہ کرے، رات کوسونے سے قبل اس بات پرغور کرے کہ آج میں نے کون کون سے اچھے اعمال کیے ہیں اور کون کون سے برے عمل اور گناہ مجھ سے سرز دہوئے ہیں، گناہوں پراپنے نفس کو ملامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عبد كرے۔ الْحَمْدُ لِلَّه عَزْمَلْ شِيخ طريقت، امير املسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيِّه كے عطا كرده مدنى انعامات بهي نفس كامحاسبه كرنے ميں بہت معاون ہيں ۔ لہذا آ ب بھى مدنى انعامات يرثمل هيجيجَ ،روزانه فكرمدينه كرتّے ہوئے مدنی انعامات كارساله يرتيجيّے اور ہر ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اینے ذمہ دار کوجمع کرواد یجئے ، اِنْ شَاءَ الله عَدْ مَهُ أَان مدنی انعامات پڑمل کی برکت سے اتباع شیطان جیسے موذی مرض سمیت دیگر گنا ہوں سي بي بيخ كامدنى وبن ملي كاران شاء الله على بيا

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

# ﴿ (33)...بندگئنفس ﴿

# بند گی نفس کی تعریف:

جائز ونا جائز کی پرواکیے بغیرنفس کا ہر حکم مان لینا بندگی نفس کہلا تا ہے۔

231)

يُشَ شَ : مطس أملافية شالعِلْمين (وعوت اسلال)

آيت مباركه:

الله عند عن الله عند عن المن المن المن الله عند عن الله عند عند الله عند عند الله عند عند الله ع وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَنْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَأُوٰى أَنْ ﴿ ١٠٠، النازعات: ۲۰، ۲۰ م) ترجمه كنزالا يمان: "اوروه جواييخ رب كے حضور كھرے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا ،تو بے شک جنّت ہی ٹھ کا ناہے۔''

### مديث مباركه مجمداركون \_\_\_؟

حضرت سيّدُ نا شداد بن اوس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سرورِ عالم ،نورِ مجسم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرما يا: <sup>دوسم</sup>جهد دار وه مخص ہے جواپنا محاسبه كرے اور آخرت كى بہترى كے لئے نيكياں كرے اور احتى وہ ہے جوايے نفس كى خواہشات کی پیروی کرے اور اللّٰہ تعالٰی سے انعام آخرت کی امیدر کھے۔''(1)

بندگی نفس کے بارے میں تنبیہ:

بندگی نفس یعنی حائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیرنفس کی ہر ہر بات کو مان لینا یااس پر عمل کرلینانہایت ہی مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔

# حكايت، بند كي نفس كاعبرتناك انجام:

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسلم بن قتيبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين كمين نْ سينر العَجَم" من يرصاكهجب أرد وشينر" نامى بادشاه في ابن حكومت كو

سنداحمد، شدادبن اوس ع ۲ ص ۸ کی حدیث: ۲۳ ا ۲ ا ـ ۱ ـ

بإطنی بیار یوں کی معلومات

'مستحکم کرلیا تو چھوٹے چھوٹے بادشا ہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کرلیا۔اب 🧖

اس کی نظر بہت بڑی قریبی سلطنت' سُٹر بَیانِیّه'' کی طرف تھی۔ چنانچہ اَرْ دَ شِیبُر نے اس ملک پر جڑھائی کردی، وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بندتھا۔ آڈ ڈ شینیو نے شہر کا محاصرہ کرلیالیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ اس شہر کو فتح نہ كرسكا۔ايك دن بادشاہ كى بيٹى قلعه كى ديوارير چرشھى تواجا نكاس كى نظر آؤ ذَيشيبُر یریژی -اس کی مردانی وجابت وخوبصورتی دیکه کرشهزادی اس کی محبت میں گرفتار ہوگئی اورعشق کی آ گ میں حلنے لگی ، بالآخرنفس کے ہاتھوں مجبور ہوکراس نے ایک تیریر یہ بہ عبارت لکھی:''اے حسین وجمیل بادشاہ!اگرتم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کروتو میں تنہمیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شهر کوفتح کرلو گے۔'' پھرشہزادی نے وہ تیر اَڈ ذَ شِینِر بادشاہ کی جانب بھینک دیا۔ اس نے تیر پر کھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا: ''اگرتم نے ایساراستہ بتادیاتوتمهاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی بیہ ہماراوعدہ ہے۔'' اور تیرشہزادی کی جانب چینک دیا۔ شہزادی نے بیعبارت پڑھی توفوراً خفیدراستے کا پیۃ لکھ کرتیر بادشاہ کی طرف چینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مُرُ وَّ ت شہز ادی كے بتائے موئے راستے سے آڑ فرشینر بادشاہ نے بہت جلداس شركوفتح كرليا۔ غفلت وبخبري كے عالم ميں بہت سارے سياہی ہلاك ہو گئے اور شہر كا بادشاہ

کے لیعنی اس شہزادی کا باپ بھی قتل کر دیا گیا۔حسبِ وعدہ آڈ کہ شِیٹیر نے شہزادی سے کھی۔ محمد و

<u>၈</u>0

کی شادی کرلی، شهز ادی کونه تواپنے باپ کی ہلا کت کاغم تھااور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی گئی کی کے خوش کی کوئی پروہ بے حدخوش کی کوئی پروہ بے حدخوش تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتار ہا۔

ایک رات جب شہزادی بستر پرلیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں برلتی رہی ۔ آڑ قرشیٹر نے اس کی بیجالت دیکھی تو کہا:'' کیا بات ہے؟ تہمیں نیند کیون نہیں آرہی؟''شہزادی نے کہا:''میرے بستر پرکوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نینذہیں آرہی۔' اَزْ دَ شِینِر نے جب بستر دیکھا تو چند دھا گے ایک جگہ جع تھے ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم ونازک جسم بے چین ہور ہاتھا۔ آؤ ذ شینر کواس کےجسم کی نرمی ونزاکت پر براتعجب ہوا۔اس نے بوچھا: ''تمہاراباب تتہمیں کون سی غذا کھلاتا تفاجس کی وجہ ہے تمہاراجسم اتنا نرم ونازک ہے؟''شہزادی نے کہا: ''میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہداور مغز ہوا کرتی تھی۔'' آڑ قد شیٹو نے کہا: " تیرے باپ کی طرح آسائش وآرام مخصے بھی کسی نے نہ دیا ہوگا۔ تونے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا بُرابدلہ دیا کہ اسے قل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرسکی تو میں بھی اینے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔'' پھر اَرُ دَ شِیٹر نے تکم دیا: ''اس کے سر کے بالوں کوطاقتور گھوڑ ہے کی دُم سے باندھ کر گھوڑ ہے کو تیزی سے دوڑا یا جائے۔'' چنانچہ تھم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی کمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کاجسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

<u>....(0)</u>

باطنی بیار یوں کی معلومات

# ج بند گی نفس کے سات اساب وعلاج:

(1) .....بندگی نفس کا ببہلا سبب اخلاص کی کمی ہے کیوں کہ ریا کاری اور حب جاہ وغیرہ نفس کی تسکین کا ذریعہ ہیں لہذا نفس بھی نہیں چاہے گا کہ بندے کا عمل محض الله عَلَاج یہ ہو۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر ہے اور مخلصین کی صحبت اختیار کرے۔

(2) ۔۔۔۔۔ بندگی نفس کا دوسراسبب اُخروی اُنجام سے بخبری ہے اِسی وجہ سے بندہ نفس کے فریب میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے تا کہ آخرت میں مُواخذے کا خوف اُسے اِس مہلک مرض سے بچاسکے۔

(3) .....بندگی نفس کا تیسراسب خوف خداکی کی ہے کیوں کہ خوف خدائی نفس کی غلامی سے بیات کا سب سے بڑاؤر ایعہ ہے۔ اِس کا علاج میہ ہے کہ بندہ اپنے اندر الله عَلاَئِ مِی ہے کہ بندہ اپنے اندر

(4) ۔۔۔۔ بندگی نفس کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے کیوں کہ سی پس و پیش کے بغیر نفس کی ہر بات مان لینا بسااوقات ایمان کی بر بادی کا سبب بھی بن جا تا ہے۔ اِس کا علاج سیہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے ہرخواہش کا دیانت دارانہ جائزہ لے۔

(5)..... بندگی نفس کا پانچواں سبب شکم سیری ہے کیوں کہ جس شخص کا پیٹ بھرا 🝣

يْنُ شُ : مطس المدرنية شَالعُ لمية قد (وعوت اسلام)

ج ہوتا ہے اُس پر شیطان با آسانی غالب آجا تا ہے جس کی وجہ سے نیکیوں میں دل نہیں ج لگتا البتہ گنا ہوں میں دلچیہی بڑھ جاتی ہے۔ اِس کا علاج پیہے کہ بندہ بھوک سے کم کہ اکفیس کی بڑیں تا ایک ناکام میزاں کر تبلیغ قریب سند یہ کی مالمگھ بنو سات تھے ک

للما البته لنا ہوں یں دو پی بڑھ جائی ہے۔ اِس کا علاج ہیے کہ بندہ ہول سے م کھا کرنفس کی شرارتوں کو نا کام بنائے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں بھوک سے کم کھانے کو'' پیٹ کا قفل مدینہ لگانا'' کہتے ہیں۔ اس پر عمل کا ذہن بنانے کے لیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضائی دَامَتْ برکاتُهُمُ الْعَالِیَه کی مایدنا زنصنیف'' پیٹ کاقفل مدینہ'' کامطالعہ بہت مفید ہے۔

(6) ۔۔۔۔ بندگی نفس کا چھٹا سبب نفس کی شرارتوں سے بے خبری ہے کیوں کہ جب دشمن کے حملے کا طریقہ کارہی معلوم نہ ہوتو اس سے بچنے کے لیے تدبیر کیونکر اختیار کرے گا؟ اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ اپنی جس نفسانی خواہش میں اللّٰه عَلَيْهَا کی نافر مانی کا کوئی ادنی سابھی پہلویائے تواسے فوراً ترک کردے۔

(7) ۔۔۔۔ بندگی نفس کا ساتواں سبب اپنے معمولات زندگی کا احتساب نہ کرنے کی عادت ہے۔ کیوں کہ اپنے روز مرہ کے معمولات کا جائزہ لیے بغیر اپنی خامیوں اور خطاؤں سے آگائی مشکل ہے اور نہ ہی یہ چپتا ہے کہ'' میری زندگی خالق کی اطاعت میں گزررہی ہے یانفس کی پیروی میں؟''اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مدنی

في ماحول ميں اپنے نفس كامحاسبه كرنے كود فكر مدينه ' كہتے ہيں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول 🗳

(O)

باطنی بیاریوں کی معلومات

ے چے سے ہر دم وابستہ ہوجائے ، رو**زانہ فکر مدینہ کیجئے ، امیر اہلسنت** دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ کے

عطا کرده مدنی انعامات پرعمل شیحئے اورا پنی دنیاوآ خرت کوبہتر بنایئے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿ (34) ﴿ (34) ﴿ وَغُبَتِ بَطَالَت ﴾

#### رغبت بطالت كى تعريف:

ناجائز وحرام کاموں کی جانب دلچیبی رکھنارغبت بطالت کہلاتا ہے۔

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَ قُر آن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ قُلْ کُفَی بِاللهِ بَيْنِی وَ بَيْنِی وَ بَيْنِی وَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

### مديث مباركه، بدترين شخص:

سرکار والا تبار، ہم بے کسول کے مدوگار صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ عَالَيْتُان ہے: ''برتر ہے وہ بندہ جو بخل اور تکبر کرے اور بلند وبالا اور بڑائی والے (یعنی اللّه عَدْدَیْلٌ) کو بھول جائے، برتر ہے وہ بندہ جوظلم وزیادتی کرے اور جبار عَدْدَیْل کو

🔌 بھلا دے، بدتر ہے وہ بندہ جو غافل ہوا ور کھیل کو دمیں پڑا رہے اور قبرستان اور اس 🍣

يْشُ شْ: مطس ألد مَيْنَ شُالعَهُ لَمْ تَعْدُ (وعوت اسلامی)

**-**6

237

<u>၈</u>

میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے ، بدتر ہے وہ بندہ جوسرتشی کرے اور حد سے بڑھ جو میں بوسیدہ ہونے اور حد سے بڑھ جو جائے اور اپنی ابتدا اور اِنتہا کو بھول جائے ، بدتر ہے وہ بندہ جودین کوشہوات نفسانیہ سے فریب اور دھوکا د ہے ، بدتر ہے وہ بندہ جس کار ہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راوحق سے بھٹکا دیں ، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل وخوار کر د ہے ۔ '(1)

### رغبت بطالت کے بارے میں تنبیہ:

رغبت بطالت یعنی ناجائز وحرام کاموں میں دلچیسی رکھنا نہایت مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والاامرہے۔

# حكايت، بعل في المرف ميلان كالخام:

.... ترمذی کتاب صفة القیامة .... الخ ج  $^{\eta}$  و ۲۰۳ مدیث  $^{\circ}$  ۲ م ۲۰۳ ...

. فيش ش: مبلس أملد فية شُالعِين الله علية العراد وعوت اسلامي)

(238

789

السَّلَام کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے اِرادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیِّدُ نالوط عَلَیْهِ السَّلَام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا یا اور اس برے کام سے منع کیا، مگریہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بے ہودہ اور برکش قوم اپنے بے ہودہ اور برکش قوم اپنے بے ہودہ اور برکش قدام سے بازنہ آئی۔ آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر ممگین ورنجدہ ہوگئے۔

بيمنظرو مكورسيدُ ناجبر بل المين عَلَيْهِ السَّلَام في عرض كي: "ا الله عادَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَام في عَلَيْهِ آپ بالکل فکرنہ کریں،ہم لوگ اللّٰہ ﷺ کے بیسچے ہوئے فرشتے ہیں جو اِن بدکاروں يرعذاب كرنازل ہوئے ہيں۔ لہذا آپ مونين اوراينے اہل وعيال كوساتھ لے کرصبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دورنکل جائیں اورا پنی قوم کوخبر دار کر دیں کہ کوئی شخص پیچیے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار موجائے گا۔' چنانچہ سبّدُ نالوط عَلَيْهِ السَّلام اپنے اہل وعيال اور ديگر مومنين كوہمراہ لے كربستى سے باہرتشريف لے گئے۔سيدُ نا جبر بل امين عَنيْهِ السَّلاماس شهركى يانچوں بستیوں کواینے پروں پراٹھا کرآ سان کی طرف بلند ہوئے اور کچھاو پر جا کران بستیوں کوالٹ دیااور بیآ بادیاں چکنا چورہوکرز مین پر بکھر گئیں۔پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسااوراس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکر بکھر گئیں ۔عین اس وقت جب کہ بیشہرالٹ پلٹ ہور ہا

💆 تھا۔سیدُ نالوط عَلَیْهِ السَّلَام کی ایک بیوی جس کا نام' ُو اعِلَه'' تھا جودر حقیقت منافقہُ تھی 🗳

(239)

00

اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑکر دیکھ لیااورا پنی قوم پر نازل ج ہونے والے عذاب کودیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا: ''ہائے میری قوم!'' یہ کہنا تھا کہ عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آگر ااور وہ بھی وہیں ہلاک ہوگئ۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنگروں کے گڑے سے ۔اور ہر پتھر پراُس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ (1)

### رغبت بطالت کے چھاساب وعلاج:

(1) ..... رغبت بطالت کا پہلا سبب فکر آخرت کا نہ ہونا ہے۔ اگر کسی کام کا بھیا نک انجام معلوم ہوتو اس کام سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کیکن انجام سے لاعلمی یاغفلت کی بناء پر بندہ وہ کام کرگزرتا ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی بھی کام کوکر نے سے پہلے فکر آخرت کر ہے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ اگر خدانخو استہ اس کام کے وبال کے سبب میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور مجھے عذاب قبر سے دو چار ہونا پڑا تو میرا کیا ہے گا؟ کل بروز قیامت اگر میرارب عزد بل مجھے سے ناراض ہوگیا اور مجھے جہنم میں داخل کردیا گیا تو میرا کیا ہے گا؟

(2) .....رغبت بطالت کا دوسراسببشراب و کمباب و گنا ہوں بھری محفلوں میں میں شرکت ہے۔ ایسی محافل کئی برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، جب بندہ ان میں دلچیبی لیتا اور شرکت کرتا ہے تو وہ خود بھی ان گنا ہول میں مبتلا ہوجا تا ہے، اس کا علاج یہ ہے۔

عِائبِ القرآن ، ص الابتصرف قليل \_

240

يُشَ شَ : مطس أملاً فِينَ اللهِ المينة الرائي

<sup>....</sup>حاشية الصاوى على الجلالين، پ٨٥ الاعراف، تحت الآيه: ٨٣، ج٢، ص ٩٠٠ ـ

<u>എ</u>

کہ بندہ اس طرح کی گنا ہوں بھری محافل میں شرکت سے بچے، جب ان میں شرکت کے لیے نفس ورغلائے تو محشر کی رسوائی کو یا دکر ہے، ایسے لوگوں کے برے انجام پر غور کر ہے ادر سوچے کہ اگر خدانخو استہ میر اانجام بھی ان کے ساتھ ہوا تو کیا بینے گا؟ اس طرح اِنْ شَاغَ الله عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَامِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَةُ اللهُ عَدْمَا عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ

(3) ....رغبت بطالت کا تیسراسبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔جب نفس کو کھلی چھوٹ دی جائے تواس کی ناجائز خواہشات برطق ہی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے،اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ نفس کی ہرخواہش پوری کرنے کے بجائے ضرور یات، جائز ونا جائز خواہشات میں امتیاز کرے،نفس کی ناجائز خواہشات میں امتیاز کرے،نفس کی ناجائز خواہشات پر پکڑ کرے، اس کا محاسبہ کرے، اللّٰه عَنْبَالُ کے خوف سے ڈرائے، ان شاغ الله عَنْبَال اس طرح نفس کا محاسبہ کرنے کی برکت سے وہ گناہوں کی بجائے نئیوں کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوجائے گا۔

(4) ....رغبت بطالت کا چوتھاسبب تساھل فی اللّٰہ ہے۔جب بندہ اُحکامِ اللّٰہ ہے۔جب بندہ اُحکامِ اللّٰہ ہے۔جب بندہ اُحکامِ اللّٰہ کی بجا آ وری میں ستی کرتا ہے تو اُس کی نحوست کے سبب گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں: ''بندہ جب کرنے والے کام نہ کرے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑجا تا ہے۔''اس کاعلاج یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے، ستی چھوڑے اور نیک کاموں میں مشغول ہوجائے، اپنی آخرت کے لیے پچھ

کمالے، کیونکہ مجھدار وہی ہےجس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری 😩

—

بين شن مطس المارية شالع المية قد وعوت اسلامي

کرلی کہ موت جب آئے گی تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی ، لہذا اپنے آپ کو نیک کم کا موں میں مشغول رکھو کہ جب بندہ نیکیوں میں مشغول ہوجائے گا تو رغبت بطالت جیسے مرض میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔

(5) سرغبت بطالت کا پانچوال سبب قساوت قلبی یعنی دل کی تختی ہے۔جب بندے کا دل سخت ہوجا تا ہے تواس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا اور وہ گنا ہوں کی طرف مائل ہوجا تا ہے، گناہ کرنے میں اُسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہیہ کہ بندہ کثرت سے موت کو یا دکرے کہ دل کی شختی کا بیسب سے بہترین علاج حدیث یاک میں بیان کیا گیا ہے۔ گنا ہول کے سبب ملنے والی اُخروی تکالیف اور عذا بات کو یا دکرے، اِنْ شَاغَ اللّٰه عَرْدَ فَلُ دل کی شختی دور ہوگی اور رغبت بطالت جیسے مرض سے یا دکرے، اِنْ شَاغَ اللّٰه عَرْدَ فَلُ دل کی شختی دور ہوگی اور رغبت بطالت جیسے مرض سے چھٹکا دانصیب ہوجائے گا۔

(6) ۔۔۔۔۔رغبت بطالت کا ایک سبب بدنگاہی بھی ہے۔ کیونکہ پہلے آ کھ بہتی ہیں ہیں جوروں گناہوں کا سلسلہ شروع پھر ول بہتا ہے اس کے بعد باقی اعضاء بہتے ہیں۔ یوں گناہوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ حتی المقدور اپنے آپ کو بدنگاہی ہے بچائے ، بلا وجہ ادھراُدھرد کیھنے سے پر ہیز کرے ، نظریں جھکا کر چلے ، بدنگاہی کے عذا ب کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو ترام سے پر کرے گاکل بروز قیامت اپنی آنکھوں کو ترام سے پر کرے گاکل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ جب بدنگاہی سے حفاظت نصیب اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ جب بدنگاہی سے حفاظت نصیب

🗳 ہوگی تو رغبت بطالت جیسے مرض ہے بھی چھٹکا رامل جائے گا اِنْ شَآءَ الله عَذَبَهٔ 🗕 🗳

بين شن مطس ألمرزية تشالع لمية قد رعوت اسلامي

باطنی بیار بوں کی معلومات

(۲٤۳

و ج بدنگاہی سے بچنے اور آ تکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے شیخ طریقت،امیراہلسنت بانی ج

دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابوبلال محد الياس عطار قادرى رضوى ضيائى دَامَتْ

بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كرساكِ وقفل مدينة كامطالعه مفيدي-

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

...(35)... كراهت عمل ....(35)...

## كرامت عمل كى تعريف:

نیک اورا چھے اعمال کونا پیند کرنا کرا ہے عمل کہلاتا ہے۔

#### آيت مباركه:

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيد محمليم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

" نخزائن العرفان" میں آخری الفاظ ''اورتم نہیں جانتے'' کے تحت فرماتے ہیں: '' کہ 🖒

يُشَ شَ : مطس ألمَد فِينَ شَالعِهُ لمينَ ق (وكوت اسلال

**-**(243

<u>•၈</u>

۔ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے توتم پرلازم ہے کہ حکم الٰہی کی اطاعت کر داوراسی کو بہتر سمجھو

چاہےوہ تمہار نے فس پر گرال ہو۔''

# کراہت عمل کے بارے میں تنبید:

کراہت عمل یعنی نیک اوراجھے اعمال کونالپند کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا واراور ہلاکت میں ڈالنے والا امرہے ہرمسلمان کواس سے بچنا ضروری ہے۔

# حكايت، مرنے سے قبل نوجوان كى داڑھى كاٹ ڈالى:

شيخ طريقت، امير املسنت، بإني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محمه** الياس عطار قاوري رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه في اينى ماب ناز تصنيف وونيكى كى دعوت''میں ایک نوجوان کا واقعہ بیان فر ما یاجس کے گھر والے کراہت عمل یعنی اچھے اعمال کو ناپیند کرنے جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، فرماتے ہیں: ''وعوتِ اسلامی ہے وابَستہ اُورنگی ٹاؤن،ہابُ المدینہ کراچی کا ایک نوجوان عاشق رسول جس کی عمر بمشکل 20سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی رکھ لی تھی، بے چارہ خُون کے سَرطان ( يعني بلدُ كينير BLOOD CANCER ) مين مُنبتلا موكبا \_ مَين ( يعني سك مدينه عُفِي عَنْهُ ) اُس کی عیادت کے لیے اُسپتال پہنچا، بے جارہ زندگی اور موت کی شکش میں تھا، زَبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، داڑھی چیرے سے اُتار لی گئی تھی، میں چَونکا، اُس مظلوم نے چېرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اُٹھا یا اور اِشارے سے فریاد کی ، میں اِتنا 🕰 سمجھ سکا گویا وہ کہدر ہاتھا:''میں نے مَعَاذَ الله نہیں مُنڈ وائی۔میرے گھر والوں نے 🗳

(244)

يُشِ ش : مطس أملد فعَدَّ العَيْدِينَ قَالَ وَالْمِينَةِ وَالْوَاسِ اللهُ فِي

<u>၈</u>

نیندیا ہے، ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کرڈالی ہے۔'' آہ! چندہی دِنوں کے گج بعدوہ دُکھیارا دُنیا سے چِل بَسا۔اللّٰہﷺ مرحوم کی بےحساب مغفِرت فرمائے اوراُس کی داڑھی صاف کرڈ النے والے کوتو ہے کی سعادت بخشے۔''

آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رُوح میں سَوز نہیں، قلب میں إحماس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں یاس نہیں افسوس صد كرور افسوس! كيسانازُك دورآ پينجا ہے كه آج مُسلمان كهلانے والے ا پنی اُولا دکوبالجُبر (لیعنی زبردتی) سُنَّنوں سے دُورر کھتے ہیں بلکہ سُنَّنوں برعمل کرنے يربسااوقات طرح طرح كي مزائيل ديتے ہيں،ايسےايسے دِلخراش واقعات ديکھے گئے کہ بس خدا کی پناہ کئی نوجوان اِسلامی بھائیوں نے مَدَ نی ماحول سے متاثر (مُتُ ۔اَث۔ بِرُ) ہوکر داڑھی رکھ لی تو خاندان بھر میں گویا زلزلہ آگیا! اگر دھونس د حمکی اور مارپییٹ سے باز نہآئے تو داڑھی رکھنے کے سبب بے جارے گھروں سے نِکال دیئے گئے، نیند کی حالت میں عاشقان رسول کی داڑھیوں پر قینچیاں چلا دی تمنيں۔دعوت اسلامي كے مَد في كام كة غاز سے يہلے كا واقعہ ب: ايك نوجوان سك مدينه عُفِي عَنْدُك ياس آنے جانے، أَتُصْنى بيٹھنے لگا، اُس پر ماحول كا اثر پڑنے لگا۔اُس نے گھریرآتے جاتے''اَلسَّلامُ عَلَيْحُمْ'' کہنا شروع کردیا،بعض اوقات

💆 دورانِ گفتگواُس نے'' اِنْ شَاءَ اللّٰه اُدْہَاُ'' کہہ دیا۔مُسلمان کہلانے والے وَالِدَ بِن 🗳

(245)

(O)

بين شن مطس ألمدونة شالع لهيئة (دعوت اسلام)

ر باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ كَ كَانَ كَعَرْبُ ہُو كِئَةِ! باز پُرس شُر وع ہوگئ۔ چنانچہ اُس سے گھر میں سُوال ہوا: ﴿

"بيا! بات كياب كه حكم الم كرن اوران شآء الله عدَّوَ لك كيزلك كياب-أس غریب نے سنتوں کے اُدنی خادِم سگ مدینہ عَنِی عَنْه کا نام لے دیا، بس کھیل خَتم، اُسے سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ خبر دار! آج کے بعد اِس' مملاً '' کی صُحبت میں تھے نہیں رہنا! آ خِر کاروہ بے جارہ ماڈرن بن گیا۔(1)

> و، دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں بتھر دکھائی دیتا ہے

# كرابت عمل كے جارامباب وعلاج:

(1) ..... کراہت عمل کا پہلاسب بدعمل لوگوں کی صحبت ہے کہ بندہ جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جونیک اعمال نہ توخود کرتے ہیں اور نہ ہی ایخ قریب رہنے والوں کو کرنے دیتے ہیں تو آ ہستہ آ ہستہ بندہ کراہت عمل جیسے قبیح مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے والوں کو دوست بنائے ، فاسق ، برغمل اور بدعقبیرہ لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔نیک بننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه كرساكِ منيك بنن كانسخ "كامطالعه نهايت مفيرب

(2) .....کراہت عمل کا دوسرا سبب جہالت ولاعلمی ہے کہ بندہ اپنی جہالت کے

ى \_\_\_\_ € 1.....ئىكى كى دعوت ،ص ۵۴۴\_

سبب کراہت عمل جیسی برائی کا شکار ہوجا تا ہے۔اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ فی الفور جو حصول علم دین میں لگ جائے، مفتیان کرام، علائے کرام اور اہل علم حضرات کی صحبت اختیار کر ہے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے تا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے واقفیت ہو، جنتی اعمال پرعمل کی کوشش کرے اور جہنمی اعمال سے بچنے کی تدابیراختیار کرے۔

(3) .....کراہت عمل کاتیسراسب باطنی امراض ہیں۔ کیوں کہ بغض و کینہ،حسد، غیبت، بدگمانی، غفلت اور قساوت قلبی کی وجہ سے نیکی کرنا اچھانہیں لگتا۔ اس کا علاج سے بندہ اپنے باطنی گناہوں کے علاج کی جانب شجیدگی سے متوجہ ہو، باطنی امراض کی تناہ کاریوں پرغور وفکر کر ہے اور بارگاہ الہی میں اِن امراض سے شفاء کے لیے دعا مجھی کرتارہے۔

(4) ۔۔۔۔۔کراہت عمل کا چوتھا سبب دنیا کی بے جامشغولیت ہے کہ بندہ جب اپنی ضرور یات وجائز خواہشات کے علاوہ دنیا کی رنگینیوں میں بے جامشغول ہوجا تا ہے تواس کا دل قساوت یعنی تحق کا شکار ہوجا تا ہے، اسے گناہوں بھرے اعمال سے محبت اور نیک اعمال سے نفرت ہونے گئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حب دنیا کی تباہ کاریوں پرغور کرے، دنیا داروں کے عبرت ناک انجام والے واقعات پرغور تباہ کاریوں پرغور کرے، دنیا داروں کے عبرت ناک انجام والے واقعات پرغور

🗳 کرے، اپنا پید مدنی ذہن بنائے کہ تمجھداری اسی میں ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا 🗳

باطنی بیار بوں کی معلومات

و نیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کی جائے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

﴿ (36) ... قِلَّتِ خَشِيَّت ﴿ ... (36)

# قلت خثیت کی تعریف:

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كِخوف مِن كَي كُوقلت خشيت كبت مير.

### آيت مباركه:

الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ ١٠، السلى: ١١) ترجمهُ كنزالا يمان: '' بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا ا ثواب ہے۔''

### مديث مباركه خوف خدارزق اورغمريس اضافي كاسبب:

امير المؤمنين حضرت ِسيّدُ ناعلى المرتضى شير خداكَّةُ مَاللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ سے روايت ہے کہ دوعالم کے مالک ومختار، صبیب پروردگار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمایا: ''جواپنی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی اور بری موت سے تحقظ جا ہتا ہے وہاللّٰہ ﷺ ﴿ رَبِ اور صلد رَحِي كر ہے ـ ''(1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

...سنداحمد، مسندعلی بن ابی طالب، ج ا بص ۲ ° ۳ بحدیث: ۲ ۱ ۲

#### <u>•၈</u>0)

### قلت خثیت کے بارے میں تنبیہ:

الله عَنْ عَلْ كَ خُوف كا نه مونا يا كم مونا نهايت بى مهلك مرض ہے، الله عَنْ عَلَىٰ كا خُوف نه مونا يا خوف نه مونا يا جو باكى اور گناموں پرجرى كرديتا ہے، ہرمسلمان كو اين دل ميں ربّ عَنْ عَلَىٰ كاخوف پيدا كرنا چاہيے كه قرآن ياك ميں مونين كوخوف خدا كا عَمَ ويا گيا ہے۔ چنا نجار شاد موتا ہے: ﴿ وَ خَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ صُّوْمِنِيْنَ ﴿ وَ الله عَنْ مُراد الله عَلَىٰ الله عَنْ مُراد الله عَنْ الله عَنْ مُراد الله عَنْ مُراد الله عَنْ الله عَنْ مُراد الله عَنْ مُراد الله عَنْ الله عَنْ مُراد الله عَنْ الله عَنْ عَمْ الله عِنْ مراد آبادی عَلَيْهِ دَحِمَةُ الله القَوِی " خزائن العرفان" عِن اس آیت مبار كه کے تحت فرماتے ہیں: "كيونكه ايمان كامُقَتَضَا ہى يہ العرفان" عِن اس آیت مبار كه کے تحت فرماتے ہيں: "كيونكه ايمان كامُقَتَضَا ہى يہ کہ بند کے وَحْد ابْن كامُون ہو۔"

#### كاش! خوف خدانسيب بوجائے:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِیّه اینی مایہ نازتصنیف' کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب' صفحہ ۲۲ پر مذکورہ آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں:

''اے کاش! اِس آیتِ مقدّ سہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہوجائے اور المّیدِ رحت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوفِ خدا بھی مُیسر آجائے، دُنیا کی بے بُناتی کا حقیقی معنوں میں اِحساس ہوجائے، کاش! کاش! کاش! برے خاتے کا ڈردل میں گھر کر جائے، اینے پروردگار طَرَبَال کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکالگارہے، نَوْع کی گے میں گھر کر جائے، اینے پروردگار طَرَبَال کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکالگارہے، نَوْع کی گے میں گھر کر جائے، اینے پروردگار طَرَبَال کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکالگارہے، نَوْع کی گے

يْنُ ش: مطس أملدَ فيهَ شُالعَ لهيئة (وعوت اسلامي)

(40.

سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسلِ میّت و تکفین و تدفین کی کیفیقیوں، قبر کی اندھر بول کا اور و حشتوں، منکر ونکیر کے شوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہ طوں، ئیل صراط کی دَہشتوں، بارگاہِ الہٰ کی پیشیوں، میدانِ قبیا مت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پُرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رُسوائیوں، جہنَّم کی خوفناک چھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازَوں کے پلے بدن کی نُزاکتوں، جہنّے کی مُولناک سزاؤں اور اپنے نازَوں کے پلے بدن کی نُزاکتوں، جہنّے کا مُولئی نُزاکتوں، جہنّے کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتار ہا اور اے کاش! بیخوف ہمارے لئے ہدایت ورحمت کا ذَرِیعہ بن جائے جیسا کہ پارہ ۹ سورۃ کاش! بیخوف ہمارے لئے ہدایت ورحمت کا ذَرِیعہ بن جائے جیسا کہ پارہ ۹ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۵۴ میں ارشا دِربُ العِباد ہے: ﴿ هُدًی کی وَ مَا حُملةٌ لِلَّانِیْنَ کَ هُمُ لِرَیِّهُمْ کَیْرُهُمْوْنَ ﷺ مِن ارشادِربُ العِباد ہے: ﴿ هُدًی کی وَ مَا حُملةٌ لِلَّانِیْنَ کَ هُمُ لِرَیِّهُمْ کَیْرُهُمْوْنَ کَ کَارالایمان: 'پدایت اور رحمت ہے ان کیلئے ہوائے رب سے ڈرتے ہیں۔'

زمانے کاڈر میرے دل سے مٹا کر تو کو خوف اپنا عطا یا الهی ترے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الهی

# خوف خداسے کیامراد ہے؟

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!"خوف خدا"سے مرادیہ ہے کہ اللّٰه عَنْدَمَّلُ کی خفیہ تدبیر،اس کی بے نیازی،اُس کی ناراضگی،اس کی گرِفت (پکڑ)،اس کی طرف سے دیئے جانے کے

يُشُ شُ : مطس أهلرَينَة تَالعِلْمِيَّة (وعوت اسلام)

250

<u>•00</u>

والے عذابوں اس کے غضب اور اس کے نتیج میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف و زدہ رہنے کا نام خوفِ خداہے۔ اے کاش! ہمیں حقیقی معنوں میں خوفِ خدانصیب ہو جائے۔ آہ! آہ! ہم تو اپنے خاتی کے بارے میں اللّٰهُ قدیر عَدْمَا کَی خُفیہ تدبیر جائے۔ آہ! آہ! ہم جیتے جی جان سکیں گے۔ زَبانِ رسالت سے جنّت کی پشارت کی عظیم سعادت سے بہرہ ممند جنّتی ہستیوں کے خوفِ خدا کی با تیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پرواقعی حسرت ہوتی ہے۔ چُنانچِہ پڑھے اور گڑھئے:

## مات صحابہ کے رقت انگیز کلمات:

(1) اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بمرصد يق دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه اليك بار يرند كود كيه كرفر ما يا: "اك پرندك! كاش! مين تمهارى طرح بهوتا اور مجھانسان نه بنايا جاتا ـ "(2) حضرت سيّدُ نا ابوذر دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كا قول ہے: "كاش! مين ايك ورخت بهوتا جس كوكا ف ديا جاتا ـ "(3) اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا عثانِ غَيْ اليك ورخت بهوتا جس كوكا ف ديا جاتا ـ "(3) اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا عثانِ غَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرما يا كرت : "مين اس بات كو پيندكرتا بهوں كه مجھ وفات كے بعد المُقايانہ جائے ـ "(4) كاش! مين حضرت سيّدُ نا طافحه اور حضرت سيّدُ نا فير دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْ كُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين فَيْ يَعَالَى عَنْها (يعنى كونَى اللهُ تَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين فَيْ يَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين فَيْ يَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين فَيْ يَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين فَيْ يَعَالَى عَنْها فرما يا كرتين : "كاش! مين مسعود دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فرما يا كرتين : "كاش الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فرما يا كرتين : "كاش الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فرما يا كرت : "كاش! مين دا كھ بوتا ـ "(1)

.....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون ـــالخ، شرح مقام ـــالخيج ا ، ص 9 0  $\gamma$  0  $\gamma$  ملخصاً ـ

فيشُ ش: مطس أملاً فِينَ شَالِعَهُ لِينَةَ وَالْعِنْ وَالْوَاسِ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْنَ فِي اللهُ فِي

251)



#### و حكايت ، خوف خدا كرمبب بي بوش بو گئے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر بن عبدالعزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ایک کنیز آپ کی بارگاه میں حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی: ''عالی جاہ! میں نے خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکا یا گیا اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا پھر اموی خلفاء کولا یا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کواس بل صراط سے گزرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ پل صراط پر چلنے لگالیکن افسوس! وہ تھوڑ اسا چلا کہ بل الٹ گیا اور وہ جہنم میں جاگرا۔''

حضرت سیّد ناعمر بن عبدالعزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دریافت کیا: '' پھر کیا ہوا؟''
کنیز نے کہا: '' پھراس کے بیٹے دلید بن عبدالملک کولایا گیا، وہ بھی اسی طرح بل صراط
پارکرنے لگا کہ اچا نک بل صراط پھرالٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی دوزخ میں جاگرا۔''
آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بوچھا: ''اس کے بعد کیا ہوا؟''اس نے عرض کی: ''اس
کے بعد سلیمان بن عبدالملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ بل صراط سے گزرو،
اس نے بھی چلنا شروع کیالیکن یکا یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں جاگرا۔'' آپ
دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بوچھا: ''مزید کیا ہوا؟''اس نے جواب دیا: ''اے امیرالمؤمنین!
ان سب کے بعد آپ کولایا گیا۔''

كنيز كايه جمله سنتے ہی حضرت سَيِّدُ ناعمر بن عبدالعزيز دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے خوفِ

چ خدا کے سبب نہایت ہی در دناک چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کنیز نے جلدی سے کہا: ﴿

<u>ං</u>වල්

''اے امیر المؤمنین! رحمن علائماً کی قسم! میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ کی بیات سے سلامتی کے ساتھ کی بیل صراط پار کر لیا۔''لیکن سیِّدُ ناعمر بن عبد العزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کنیز کی بات نہ جمجھ پائے کیونکہ آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھراُدھر ہاتھ یا وَل ماررہے تھے۔(1)

#### قلت ختیت کے چوعلاج:

تبلیغ قران وسنت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۲۰ اصفحات پر مشتمل کتاب د خوف خدا' صفحہ ۲۳ سے قلت خشیت کے ۲ علاج پیش خدمت ہیں:

(1) .....الله عزون کی بارگاہ میں قلت خشیت سے بچی تو بہرے کہ گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہوا ور خوف خدا کی نعمت کے حصول کے لیے دعا کرے کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے اور دعا اس طرح کرے: ''اے میرے مالک عزوباً! تیرایہ کمزورونا توال بندہ دنیا وآخرت میں کا میا بی کے لئے تیر نے خوف کو ایٹ ول میں بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے رب عزوباً! میں گنا ہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لئے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں ۔اے میرے پروردگار کھڑا! مجھے معاف فرمادے اور آئندہ زندگی میں گنا ہوں سے بیچنے کے لئے اس صفت کو بینا نے کے سلسلے میں بھر پور مملی کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور اس کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور اس کوشش

<sup>....</sup>اهياءالعلوم،كتابالخوفوالرجاء،بياناهوالالصحابة...الخرج ٢٣٠ص ١ ٢٣٠

<u>എ</u>

کو کامیابی کی منزل پر پہنچادے۔اے اللّٰہ ﷺ مُحْدیاً بمجھے اپنے خوف سے معمور دل، کم رونے والی آئکھ اورلرزنے والا بدن عطافر ما۔

آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

یارب! میں تیرے خوت سے روتا رہول ہر دم

د بوانہ شہنشاہِ مدینہ کا بنا دے

(2)....این کمزوری و ناتوانانی کوسامنے رکھ کرجہنم کے عذابات پرغور وفکر

کرے کہ آج ونیا میں چھوٹی سے نکلیف برداشت نہیں ہوتی توجہنم کے سخت عذابات کو کیسے برداشت کرسے کہ آج ونیا میں گے حالانکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنازیادہ سخت ہے، دنیا کی آگ سے ستر گنازیا دہ سخت سے بناہ مانگتی ہے، دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں میسانپ ایک مرتبہ کسی کوکاٹے تو اس کا درداورز ہر چالیس برس تک رہب گا۔اوردوزخ میں پالان بند ھے ہوئے خجرول کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ گا۔اوردوزخ میں پالان بند ھے ہوئے خجرول کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ

(3) ....قرآن وحدیث میں موجود خوف خدا کے فضائل پیشِ نظر رکھے کہ جو رب عَلَم اس کے لیے دوجنتوں رب عَلَم کے حضوراس کے خوف کے سبب کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دوجنتوں کی بشارت ہے، دنیا میں خوف خدا رکھنے والے کے لیے کل بروز قیامت امن کی بشارت ہے، خوف خدا سے نکلنے والے آنسوجسم کے جس جھے پر گریں اس پرجہنم کی بشارت ہے، خوف خدا سے نکلنے والے آنسوجسم کے جس جھے پر گریں اس پرجہنم کی

🔌 آگ حرام ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔خوف خداسے ڈرنے والے کے گناہ درخت 🔌

کاٹنے کا درد جالیس سال تک رہےگا۔وغیرہ وغیرہ

•**૦**૦૧

کے پتول کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔وغیرہ وغیرہ

(4) ....بزرگانِ دین کے خون ِ خدا پر مشمل وا قعات کا مطالعہ کر ہے۔ اس کے لیے بیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ان کتب ' خوف خدا، توبہ کی روایات و حکایات، احیاء العلوم جلد سوم' وغیرہ کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

(5) ۔۔۔۔۔خود احتسابی کی عادت بنانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کرے کہ امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَگاتُهُمُ انْعَالِیَه کی طرف سے عطا کردہ یہ مدنی انعامات قلت خشیت جیسی مہلک بیماری سے نجات اور خوف خداجیسی عظیم نعمت کے حصول میں اِنْ شَاءَ الله عَدْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(6) ....خوفِ خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے کیونکہ اللّٰہ تعالٰی کا خوف رکھنے والے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی انسان کے دل میں خوف الہی بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

کب گناہوں سے کنارہ میں کرول گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ! بنول گا یارب گر تُو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے! میں خلول گا یارب ہائے! میں خلول گا یارب میٹنم میں جلول گا یارب صَلَّی اللّٰہ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَتَّد صَلَّی اللّٰہ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَتَّد صَلَّی اللّٰہ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَتَّد

ش: مطس أملز فيه تشالع لمينة (وعوت إسلال)

(O)

باطنی بیماریوں کی معلومات

# 

# جزع کی تعریف:

'' پیش آنے والی کسی بھی مصیبت پر واویلا کرنا، یااس پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا جزع کہلا تاہے۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

### مدیث مبادکه، جزع کرنے کاوبال:

حضرت سبِّدُ نا ابوسعید خدری دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه سے روایت ہے کہ سرکار والا تنبار، ہم بے کسول کے مددگار صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' دجواپینے رزق

1 .....الحديقة الندية ، الخلق السابع والثلاثون ـــالخى ج ٢ ، ص ٩ ٩ -

يُشُ شَ : مطس أَمَلَهُ فِينَدُ العِنْهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

-(25

256

ႌာတွဲ့

پرراضی نہ ہواور جواپنی بیاری کی خبر عام کرنے لگے اور اس پر صبر نہ کرے اس کا کوئی می عمل اللّٰه عَذَبَهٔ کی طرف بلند نہ ہوگا اور وہ اللّٰه عَذَبَهٔ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔''(1)

#### جزع کے بارے میں تنبید:

کسی مصیبت یا مشکل پرواویلا کرنا یا بےصبری کا مظاہرہ کرنا اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالنا ہے کہ بسااوقات بےصبری کا مظاہرہ کرنے میں انسان سے مزید کئی گنا ہوں کا صدور ہوجا تا ہے بلکہ کفریہ جملے تک بک دیتا ہے جس سے ایمان برباد ہوجا تا ہے اور بعض اوقات انسان اس بے صبری کے سبب اجروثواب کے عظیم خزانے سے بھی محروم کردیا جاتا ہے۔

#### حكايت، جزع سے نيكنے كاانعام:

حضرت سیّد نااعمش بن مسروق عَدَیْه دَحمَهُ اللهِ انْفُدُّوْس سے روایت ہے کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، اس مردصالے کے پاس ایک مرغ ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا، مرغ ضبح سویر ہے اسے نماز کے لئے جگا تا، گدھے پروہ پانی اور دیگر سامان کا تھا، مرغ ضبح سویر کے اسے نماز کے لئے جگا تا، گدھے پروہ پانی اور دیگر سامان کا دکر لاتا اور کتا اس کے مال ومتاع اور دیگر چیزوں کی رَهُوَالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کومعلوم ہو اتو اس نے کہا: کہ اس میں بہتری ہوگی۔'(یعنی وہ اپنے ربّ عَدْمَال کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا

....حلية الاولياء، يوسف بن اسباط، ج٨، ص ٢١٨، الرقم: ٢١١١ ـ

عِيْنَ شَ : **مبلس أمل**رَفِيَةَ شُكَالعِيْنِينَ ( وعوتِ اسلامى )

಄

257

<u>•၈</u>0)

وامن نہ چھوڑا) لیکن گھروالے بہت پریثان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔

یکھ دنوں کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔
جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت عمکین ہوئے اور آہ وزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگیا۔لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے اپنی زبان سے نہ نکالے بلکہ کہنے لگا: '' اس گدھے کے مرجانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔'' پھر پچھ مے بعد کتے کو بیماری نے آلیا اور وہ بھی مرگیا۔لیکن اس صابر و شاکری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ وہی الفاظ وہرائے کہ شاکر شخص نے پھر بھی بے مبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ وہی الفاظ وہرائے کہ اس کے ہلاک ہوجانے میں ہی عافیت ہوگی۔''

بہرحال وقت گزرتارہا، کچھدنوں کے بعدد شمنوں نے رات کواس جنگل کی آبادی
پرحملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کرلے گئے جواس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی
قید کا سبب بیہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آ وازس کر شمن متوجہ
ہوگیا اور شمنوں نے جانوروں کی آ واز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کرلی پھر ان
سب کوان کے مال واسبب سمیت قید کر کے لے گئے لیکن وہ نیک شخص اور اس کا
ساز وسامان سب بالکل محفوظ رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آ واز
سن کر شمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا لیقین اس بات پر مزید
پختہ ہوگیا کہ 'اللّٰہ طَرْوَقُ کے ہرکام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ''(1)

عبون الحكايات، ج1م<sup>0</sup> ١٨٥ـ

<u>....(O)</u>.

# چ جل مدینہ کے سات حروف کی نبت سے بے صبری کے 7 علاج:

(1) ....قرآن وحدیث میں موجود صبر کے فضائل پرغور کرے کہ اللّٰه عَدَّوَاً صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں سے مجت فرما تا ہے، صبر کرنے کو ہمت والاکام فرما یا گیا، صبر کرنے والے کے لیے مغفرت، بڑے اجراور کا میا بی کی نوید سنائی گئ ہے۔ صبر کوایمان اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانه شار کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ کے۔ صبر کوایمان اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانه شار کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ دی کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام، صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُم وریگر برزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ اللّٰهُ مِیْنُ پر آنے والی آن ماکشوں اور ان پر ان کے ظیم صبر سے متعلق حکایات وروایات کا مطالعہ کرے تا کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ اللّٰهُ عَزَیْمَلُ کے انعام یا فتہ بندوں کارویہ اور طرزعمل مشکل وقت میں کیسا ہوتا تھا۔

- (3) ۔۔۔۔۔اللّٰه عَوْدَا کَی جانب سے آنے والی آزمائش کے اسباب پرغور کرے کیونکہ اکثر اوقات آزمائش گناہوں کے سبب آتی ہے اس طرح غور کرنے سے اپنے اعمال کامحاسبہ کرنے کاموقعہ ملتا ہے۔
  - (4).....عبر کرنے والے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔
- (5) ۔۔۔۔ بے صبری کی صورت میں اللّٰه عَدْدَاَ کی ناراضگی ، اجرعظیم سے محرومی اور ناشکری کرنے ،غیر شرعی افعال کے صادر ہونے پر ملنے والی اُخروی سز اوَس پرغور کرے۔ (6) ۔۔۔۔ اللّٰه عَدْدَاً قر آن کریم میں ارشاد فر ما تا ہے: ﴿ وَ لَنَبْلُو تَا کُمْ بِشَكْ عِ
- $oldsymbol{\xi}$  مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَاتِ  $oldsymbol{\xi}$

(باطنی بیار یوں کی معلومات

(٢٦)

﴾ بَشِّرِ الصَّيرِينَ ﴿ ﴾ (ب، البقرة: ١٥٥) ترجمهُ كنزالا يمان: "اور ضرور بهم تهمين ؟

آ ز ما تعیں گے پچھڈ راور بھوک سے اور پچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سناان صبر والوں کو۔''اس فر مان کوسامنے رکھتے ہوئے آ ز ماکش پر پورااتر نے کا ذہن بنائے اور اس کے بعد ملنے والے اُخروی انعام وبشارت پرنظرر کھے۔

(7) ۔۔۔۔ نیکیوں پر استقامت نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ بے صبری ہے لہذا نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے نیک افراد کی صحبت اختیار کرے اور بے صبری کے اُخروی نقصانات پر نظر رکھنا حدور جہ مفید ہے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

# <u>﴿ (38) ... عَدُمِ خُشُوعٍ ﴾ ...</u>

#### عدم خثوع كى تعريف:

بارگاہِ الٰہی میں حاضری کے وقت (یعنی نماز یا نیک کاموں میں) دل کا نہاگناعدم خشوع کہلاتا ہے۔<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله على قَلْ الْمُوْمِنُونَ أَنْ يَاكَ مِنْ ارشاد فرما تا ہے: ﴿ قَلْ اَ فَلَكُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ الله على ا

....الحديقة الندية ، الخلق الثالث والاربعون \_\_\_الخىج ٢ ، ص ١ ١ مفهوما\_

صدرالا فاصل حضرت علامه مولانا سيدمحر نعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي ' نزائن العرفان' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ''ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اوران کے اعضاسا کن ہوتے ہیں۔ بعض مفتّر ین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع ہے ہے کہ اس میں دل لگا ہوااور دنیا ہے توجہ ٹی ہوئی ہواور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشئے چشم (آنکھ کے کنارے) سے کسی طرف نددیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اورکوئی کیڑا شانوں پر ندای کا اس طرح کماس کے دونوں کنارے لیکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹخائے اور اس قسم کے حرکات سے بازرہے۔ بعض نے فرمایا كنخشوع بيه كه آسان كي طرف نظرنه الله اي -"

### مديث مباركه، منافقارة خوع سے الله كى يناه:

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناابوبكرصد بق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بيروايت ہے كه حضور نى كريم رؤف رحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشا وفر ما يا: "منافقا فه خشوع سے الله عَوْمَال كي يناه مانكو- " يوجيها كيا: " يارسول الله صَلَّ الله تَعَال عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم! منافقانه خشوع کیا ہے؟" ارشاد فرمایا: "منافقانه خشوع بدے که ظاہراً توخشوع ہو مگردل می*ں خشوع نه ہو۔*''<sup>(1)</sup>

### عدم خثوع کے بارے میں تنبیہ:

عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث

ج کے ہے۔شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اَولاً کم کرتا ہے اور پھر ج

آہستہ آہستہ ختم کردیتاہے یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔

### حكايت، عدم ختوع شيطان كامهلك بتهيار:

جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑیں مار مار کررونے لگا،اس کے سارے جیلے جع ہو گئے،اوررونے کا سبب بوچھا تو وہ کہنے لگا: ' ہم تو مارے گئے کہ اللّٰه عَدْمَاً نے مسلمانوں پر نماز فرض فر مادی ہے۔'' چیلوں نے کہا:''نماز فرض ہونے سے کیا ہوگا؟'' شیطان نے جواب دیا: ''میرے بے وقوف چیلو!تم نہیں سمجھے، سمجھ دار مسلمان تونمازیں برهیں گےاور (نمازی برکت سے گناہوں سے پی کراللہ عَدْدَمَا فی کر صاو خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے اور اس طرح وہ ) میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔'' چیلے یہ بات س کریریشان ہو گئے اور شیطان سے کہنے لگے:''تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟''شیطان نے کہا:''انہیں نمازمت پڑھنے دو،اگرکوئی نماز کے لیے کھڑا ہوجائے تو اس کو گھیرلو،ایک کہے: دائیں دیکھ،دوسرا کہے: بائیں طرف د يكير، بون أس كوالجها كرر كھو-''(1)

کیکن اللّٰہ عَذَہٰ کَ کئی ایسے نیک اور برہیز گار بندے ہیں جوشیطان کےاس مکر و فریب کو یکسرخاطر میں نہیں لاتے ،کسی بھی قسم کی بیرونی سرگرمیاں ان کے خشوع کو متاثر نهيس كرسكى تهيس \_ چنانچه حضرت سيّدُ نا عامر بن عبد الله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه

.. نزهة المجالسي باب فضل الصلوات ليلاونها والمدالخ ع م ع م ١٥٥٠ م

نہایت ہی خشوع وخضوع سے نماز پڑھنے والوں میں شار کیے جاتے تھے۔ جب آپ کی نماز پڑھ رہے ہوتے تواکثر آپ کی بی دف بجاتی اور گر میں موجود دیگر خواتین سے باتیں کرتی لیکن آپ اپنی نماز میں ہی مشغول رہتے ، نہ توان کی باتیں سنتے اور نہ ہی سے کوئی بات کرتے ہیں؟''فر مایا:''ہاں! یہ بات کہ میں الله علوم کی گئ:''کیا ہماری ہوں اور میں نے دو گھروں میں سے ایک گھر میں لوٹا ہے۔''عرض کی گئ:''کیا ہماری طرح آپ بھی نماز میں امور دنیا میں سے بچھ پاتے ہیں؟''فر مایا:'' مجھے نماز میں دنیا کے خیالات پیدا ہونے سے یہ بات زیادہ پند ہے کہ مجھ پر تیروں سے حملہ کیا جائے۔'' آپ دَخمة اللهِ تَعَالٰ عَلَیْهِ فُر مایا کرتے تھے:''اگر پردہ اُٹھاد یا جائے تو میر سے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔''(1)

### عدم ختوع کے جاراساب وعلاج:

(1) .....عدم خشوع کا پہلاسب دل کی سختی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یادکر ہے، زبان اور پیٹ کا تفل مدینہ لگائے اور بلاضرورت ہننے سے پر ہیز کرے۔

(2) .....عدم خشوع کا دوسراسبب پریشان نظری (یعنی بلاضرورت اِدهراُ دهرد یکهنا) ہے۔اس کاعلاج بیہ کہ بندہ آنکھول کا تفل مدیندلگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کرر کھے،

1 .....احياء العلوم، كتاب اسرار الصلاة .... الخي حكايات واخبار ... الخيج اي ص٢٣٢ ـ

. فيشَ ش: مبلس أهار فيهَ شَالعِ لهيَّة (دعوت اسلامی)

(263)

- ( باطنی بیار بوں کی معلومات

ی پیضورکرے کہ میں بارگاہ الٰہی میں حاضر ہوں ،میرارتِ عَزْدَیْ مجھے دیکھ رہاہے۔

(3)....عدم خشوع کا تیسراسب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہے۔اس کاعلاج میہ ہے کہ بندہ بارگا واللی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اوراس سے نجات کے لیے بار گاہِ الٰہی میں دعا بھی کرے۔

(4) ....عدم خشوع کاچوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لاعلمی ہے۔اس کا علاج پیہے کہ بندہ بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہونے کے آ داب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللّٰہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہِ الٰہی کے آ داپ سے واقف ہیں۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

# (39)..غَضَب لِلنَّفُس ﴿

# غضب لنفس كى تعريف:

اینے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعداس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا''غضب'' کہلاتا ہے۔اپنے ذاتی انقام کے لیے غصہ کرنا''غضب لکنفس''کہلاتاہے۔<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عندماً قرآن ياك مين ارشاوفر ما تائيد في يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ

1 ..... الحديقة الندية ، الخلق الثامن عشر ـــالخ ، ج ا ، ص ٢٣٥ ماخوذا ـ

﴾ ﴿ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظِيدِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ ﴾

الْمُحُسِنِيْنَ ﷺ (پم، آل عبران: ۱۳۳) ترجمهُ كنزالا يمان: ''وه جوالله كى راه ميں خرچ كرتے ہيں خوشی ميں اور رخ ميں اور خصر پينے والے اور لوگوں سے درگز ركرنے والے اور نيك لوگ الله كے مجبوب ہيں۔''

#### مديث مباركه،غصه بذكيا كرو:

ایک شخص نے رسول اکرم، ثناه بنی آدم صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے عرض کی:

" یار سول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! محص کوئی مختصر عمل بتایت؟ " آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! فَحص کوئی مختصر عمل بتایت؟ " آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: " غصه نه کیا کرو" اس نے وو باره یہی سوال کیا تو آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: " غصه نه کیا کرو" (1)

# غضب للنفس كاحكم:

غضب للنفس (نفس کے لیے غصہ) مذموم ہے۔ مطلق غصہ مذموم و برانہیں بلکہ ایک لازی امرہ کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی دنیاو آخرت کی حفاظت ہوتی ہے۔ مثلاً حق کے اظہار اور باطل کے مثانے کے لئے شجاعت و بہادری ہونا یہ عقلاً ،شرعاً اور عرفاً ہرطرح جائز ہے۔ البتہ غیر شرعی اور اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصے پر عمل کرنا حرام ہے۔ (2)

<sup>1 .....</sup>بخاري، كتاب الادب، باب العذر سن الغضب، ج ١م، ص ١ ١٣ ، حديث: ٢ ١ ١ ٢ -

<sup>2 .....</sup>الحديقه الندية ، التاسع عشر \_\_\_الخ ، ج ا ، ص ١٣٥ ماخوذا \_

باطنی بیماریوں کی معلومات

# کیاغصمطلق حرام ہے؟

دعوت ِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ • ۴۸ صفحات پر مشتمل كتاب "بيانات عطاريه (حصه دوم)" مين شيخ طريقت امير المسنت دامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَتْح يرى بيان ' فحص كاعلاج' ' صفحه ١٤١ يرب: ' 'عوام ميس بي غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔غصہ ایک غیراختیاری امرہے، انسان کو آہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ، ہاں غصہ کا بے جااستعمال برا ہے ، بعض صور توں میں غصہ ضروری بھی ہے، مثلاً جہاد کے وقت اگر غصنہیں آئے گا تواللہ عَنْهَا کے دشمنوں سے سطرح لڑیں گے؟ بہرحال غصے کا از الہ (یعنی اس کا نہ آنا)ممکن نہیں،'' امالہ'' ہونا جاہیے یعنی غصہ کا رُخ دوسری طرف پھر جانا جا ہیں۔مثلا کوئی دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے بری صحبت میں تھا،غصہ کی حالت بیھی کہ اگر کسی نے ہاں کا نال کہددیا تو آیے ہے باہر ہو گیااور گالیوں کی بوچھاڑ کردی،کسی نے برتمیزی کردی تواشا كرتھير جرد يا مطلب كوئى بھى كام خلاف مزاج ہوا، غصر يا توصير كرنے كے بجائے نافذ کردیا۔ جب اسے خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آگیا اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں اور غصہ امالہ ہو گیا لینی رخ بدل گیا لینی اب بھی غصہ تو باقی ہے مگر اس کا رخ یوں تبدیل مواكداس الله ورسول اورصحاب واولياء عنَّد عَلَ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وعَلَيْهِمُ الرِّغْوَان

🗳 کے دشمنوں ہے بغض ہو گیا مگرخود اس کی اپنی ذات کو کوئی کتنا ہی برا بھلا کیجے غصہ 🗳

266)

**O** Con

يُشُ شَ : مبلس أَمْلَرَنِينَ شَالعِهُ لَيْتَ (وعوتِ اسلال

ولائے مگرصبر کرتاہے، دوسروں پر بھیرنے کے بجائے خود اپنے نفس پر غصہ نا فذکر تا 🧳

ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔الغرض غصر توہے گراب اس کا امالہ ہو گیا یعنی رخ بدل گیا جو کہ آخرت کے لیے انتہائی مفیدہے۔

# حكايت أفس كى خاطر غصه كرنے كاانجام:

حضرت سیّدُ نا مبارک بن فُضاله دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه حضرت سیّدُ ناحسن دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه حضرت سیّدُ ناحسن دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه صروایت کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس طرح اس علاقے میں کفروشرک کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی ۔ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزرہوا تو اسے بید کیھرکر بہت فُصّه آیا کہ یہاں عنید الله کی عبادت کی جارہی ہے۔ چنا نچہوہ جذبہ توحید سے معمور بڑی خضبنا ک حالت میں کلہا ڈالے کراس درخت کو کاٹے چلا، اس کے ایمان نے بیہ گوارا نہ کیا کہ الله عزیما کے سواکسی اور کی عبادت کی جائے۔اسی جذبہ کے تحت وہ درخت کاٹے جا رہا تھا کہ شیطان مردود اس کے سامنے اِنسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا: '' تُو اتن غضبنا کے حالت میں کہاں جارہا ہے؟''

اس مسلمان نے جواب دیا: ''میں اس درخت کو کاٹنے جارہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔'' بیٹن کر شیطان مردود نے کہا: ''جب تُواس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کااس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تُوا پنے اِس

کے ارادے سے باز رہ اور واپس جلا جا۔''اس مسلمان نے کہا:''میں ہر گز واپس نہیں 🝣

<u>၈၈)</u>

ج جاؤں گا۔ "معاملہ بڑھااور شیطان نے کہا: "میں تجھےوہ درخت نہیں کاٹے دوں گا۔ " کی چائوں گا۔ " معاملہ بڑھااور شیطان نے شیطان کو بچھاڑ دیا، پھر شیطان نے چنانچہ دونوں میں گشتی ہوگئی اور اس مسلمان نے شیطان کو بچھاڑ دیا، پھر شیطان نے اسے لا کی دیتے ہوئے کہا: "اگر تُواس درخت کو کاٹ بھی دے گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ میرامشورہ ہے کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ، اگر تُوالیا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے پنچ سے دود ینار ملاکریں گے۔" وہ شخص کہنے لگا:" کون میرے لئے دود ینار کھا کرے گا؟ "شیطان نے کہا:" میں تجھے سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے اپنے تکیے کے پنچ سے دود ینار ملاکریں گے۔" وہ شخص شیطان کی اِن لائے بھری ہاتوں میں آگیا اور دود ینار کی لائچ میں اس نے درخت کا لئے کا ارادہ ترک کیا اور دوابیں گھرلوٹ آیا۔

پھر جب شبح بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے پنچ دو دینار موجود تھے۔
دوسری شبح جب اس نے تکیہ اٹھا یا تو وہاں دینار موجود نہ تھے، اسے بڑا عُصّہ آیا اور
کلہاڑ ااٹھا کر پھر درخت کا ٹے چلا۔ شیطان پھرانسان کی شکل میں اس کے پاس آیا
اور کہا: '' کہاں کا ارادہ ہے؟'' وہ کہنے لگا: '' میں اس درخت کوکا ٹے جار ہا ہوں جس کی
لوگ عبادت کرتے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ لوگ غیر خدا کی عبادت کریں
اہلہٰ امیں اس درخت کو کا ٹے کر ہی دم لول گا۔'' شیطان نے کہا: '' تُو جھوٹ بول
دہاہے، اب تُو بھی بھی اس درخت کو کا ٹے راس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح بچھاڑ گے
درمیان پھرسے گشتی شروع ہوگئ۔ اِس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح بچھاڑ گے

268

(Olo

يُشُ شَ : مطس أملاً فِينَتُ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

<u>•၈</u>0)

و دیااوراس کا گلا دبانے لگا، قریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہوجاتی۔ اس نے گا شیطان سے پوچھا: '' بیتو بتا کہ تُو ہے کون؟ '' شیطان نے کہا: '' میں ابلیس ہوں اور جب تُو بہای مرتبہ درخت کا شے چلاتھا تواس وقت بھی میں نے ہی تجھے روکا تھالیکن اس وقت تُو نے مجھے گرا دیا تھا اس کی وجہ بیتھی کہ اس وقت تیراغصہ اللّه وَوَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَصَالَّا وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ و

# امیرا ہلسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علاج:

شيخ طريقت، امير المسنت، بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد المياس عطار قادرى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَتْح يرى بيان "غصى كا علاج" صفحه • ٣ پر ہے: "جب غصه آجائے توان ميں سے كوئى بھى ايك يا ضرور تأسار ك علاج فرما ليجئ : (1) "أعُو دُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم پرُ ہے۔ "(2) "وَوَ لاَ قُو وَ لاَ قُو وَ اللهِ بِرُ هے۔ "(3) "چپ ہوجائے۔ "(4) "وضوكر ليجئ ـ" حُولَ وَ لاَ قُو قَ اللّهِ بِاللّهِ بِرُ هائے ـ "(6) "كور ميں تو بيھ جائے۔ "(7) "بيھے بين تو بيھ جائے ـ "(8) "اپن غد (يعنى كال) كوز مين سے چپ جائے۔ "(8) "اپن خد (يعنى كال) كوز مين سے ملاد يجئ (وضوبوتو سجده كر ليجئ) تاكه احساس ہوكہ ميں خاك سے بناہوں للہذا بند ك

)

ر بخصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔''(1)(9)''جس پر غصہ آر ہاہے اس کے سامنے سے م

ہٹ جائیئے۔''(10)''سوچئے کہا گرمیں غصہ کروں گاتو دوسرابھی غصہ کرے گااور بدله لے گااور مجھے ڈتمن کو کمزور نہیں سمجھنا جاہیے۔'' (11)''اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا توخصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کراس سے معافی مانگئے اس طرح نفس ذلیل ہوگااورآ ئندہ غصہ نافذ کرتے وفت! پنی ذلت یادآئے گی اور ہوسکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔" (12)" پیغور کیجئے کہ آج بندے ی خطایر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگز رکرنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ میری بے شَارخطا ئىيں ہیں اگر اللّٰہ ءُؤءَلْ غضب ناک ہوگیا اور مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا ہیئے ، گا؟ '(13)' کوئی اگرزیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پرنفس کی خاطر عصد آنے یر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے نواب کاحق دار بنوں اور ثواب بھی کیسا ز بردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گاجس کا اجر اللّٰه عَدْ بَعَلِّ کے ذِمه کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ یو چھاجائے گاکس کے لیے اجرہے؟ وہ کھے گا: ان لوگوں کے لیے جومعاف کرنے والے ہیں۔'' تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گے اور بلاحساب جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔''(2)

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

<sup>🛈 .....</sup>احياءالعلوم، ج ٣٨٨ سر٣٨٨ ـ

<sup>...</sup>معجم اوسطى من اسمه احمدى ج ١ ، ص ٥٣ ٢م. حديث: ٩٩ ٩ ١ ـ

باطنی بیار بوں کی معلومات

·(40)... تَسَاهُلُ فِي الله ﴿

### تَسَاهُلُ فِي الله كَي تعريف:

احکام الٰہی کی بجا آوری میں سستی اور اللّٰہ ﴿ وَمَا فَى مَا فَى مِينِ مَشْغُولِيتُ ' تَسَسَاهُلُ فِي اللّٰه ''ہے۔

#### آیت مبارکه:

الله عندَمَلُ قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ مَنْ یَعُصِ اللّٰه وَ مَسُولَهُ وَ يَعَلَى اللّٰه عَنْدَاتُ مُ مِعْدَنَ فَ ﴾ (پ، میتک تَک دُود که عَنَدات مُعْمِیْنَ فَ ﴾ (پ، میت کرے اور الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی کل حدول سے بڑھ جائے اللّٰه اُسے آگ میں داخل کرے گاجس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے خواری کا عذا بہے۔'

# مديث مباركه،الله على على طرف سے دھيل:

حضرت سِیدُ ناعقبہ بن عامر رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ رسول محتشم، شاہ بن آوم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَان عبرت نشان ہے: ''جبتم كسى بندے كو ديھوكہ الله عَنْهَ لُّ اس كوعطا فرما تا ہے اور وہ اپنے گناہ پرقائم ہے توبداسے الله عَنْهَ لُ لله عَنْهَ لَلهُ عَنْهَ لَلهُ عَنْهَ لَلهُ عَنْهَ لَلهُ عَنْهَ لَلهُ عَنْهَ لَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي بِهِ اللهُ عَنْهَ لَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي بِهِ اللهُ عَنْهَ لَ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَنْهَ فَلَ بِهُ اللهُ عَنْهَ فَلَ عَلَيْهِمُ اَبْوَابَ كُلِّ شَي عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَي عَلَيْهُمُ اَبُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

بِينَ ش : مطس ألمرنية شالع المنت (وكوت اسلامي)

<u>എ</u>

(پ، الانعام: ۴۴) ترجمه کنزالایمان: '' پھر جب انہوں نے بھلا دیا جونسیحتیں ان کو کی

گئ تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانہیں ملاتو ہم نے اچا نک انہیں پکڑ لیااب وہ آس ٹوٹے رہ گئے ''(1)

# تَسَاهُلُ فِي الله كيار عين تنبيد

احکامِ اللی کی بجا آوری میں ستی اور الله عنوماً کی نافر مانی میں مشغولیت دنیا وآخرت کی بربادی کاسبب بے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

#### حكايت، بني اسرائيل كاايك گنهگار:

....مسند احمد، عقبة بن عاسر الجهني، ج٢، ص٢٢ ا محديث: ١٣١٣ ا ١٠

. بين شن: مبلس أمار فيهَ شَالعِ لهيئة (وعوت اسلامي)

272

ം

فرمایا: ''اے موسی ! میں اس کوعذاب دیتا ہوں کیکن وہ جانتا نہیں۔'' حضرت سیّدُنا کی موسی عَدَیْدِ السَّلَام نے عرض کی: ''مولی ! تواسے کیسے عذاب دیتا ہے حالا نکہ تواس کے رزق کوکشادہ کرتا اور اسے دھیل دے دیتا ہے۔'' فرما یا: ''میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل وکرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں ، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں ، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں ، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں اور سحری میں اپنے عناب اور اپنے دلنواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں ۔ میر ےعزت وجلال کی فتسم! میں اسے ضرور اپنا دردنا کے عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام واکرام کی زیادتی سے محروم کر دول گا۔''(1)

# تَسَاهُلُ فِي الله ك عاراساب اوران كعلاج:

(1) ۔۔۔۔۔ تَسَاهُلُ فِی اللّٰه کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب گناہوں ،ان کے ملنے والے عذابات کاعلم حاصل نہیں کرتا تو تَسَاهُلُ فِی اللّٰه جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ گناہوں اور ان پر ملنے والے عذابات کاعلم حاصل کرے ، ان سے بچنے کے طریقے سیکھے ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے ،نیکیوں میں رغبت پیدا کرے ۔ مختلف گناہوں اور ان پر ملنے والے عذابات کی تفصیل کے لیے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ' جہنم میں لے جانے والے اعمال' کا اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ' جہنم میں لے جانے والے اعمال' کا اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ' دجہنم میں لے جانے والے اعمال' کا

**1**.....حکایتیں اور تصیحتیں ہیں اس مہے۔

<u>-.00</u>

(2) ۔۔۔۔۔ تَسَاهُلُ فِی الله کا دوسرا اورسب سے بڑا سبب باطنی امراض ہیں کیوں کہ یہ باطنی امراض ہیں کیوں کہ یہ باطنی امراض ' اُحکام اللی ' پڑمل میں رکاوٹ اور الله عَنْوَمَلُ کی نافر مانی میں مشغولیت کا سبب بنتے ہیں۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ باطنی گنا ہوں کے اسباب و علاج کے حوالے سے معلومات حاصل کرے اور الله عَنْوَمَلُ کی بارگاہ میں اس مہلک مرض سے شفاء کے لیے دعا بھی کرے۔

(3) سنتساه لُ فِی الله کا تیسراسب بارگاه الهی میں دعا نہ کرنا ہے کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے اس کی ہروقت یہ کوشش ہے کہ ہمیں کسی طرح تسساه لُ فِی اللّٰه جیسے مرض میں مبتلا کرد ہے، الہٰدااس کا علاج یہ ہمیں کہ بندہ اپنی ہتھیاریعنی دعا کوشیطان کے خلاف استعال کرے اور باگارہ الهی میں یوں دعا کر ہے: اے اللّٰه عَزْمَعَلُ ! مجھے شیطان مردود کے مکر وفریب سے محفوظ فرما، مجھے تسساه لُ فِی اللّٰه جیسے مرض سے نجات عطا فرما، مجھے نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت عطافرما، مجھے نیک پر ہیزگار، اپنے ماں باپ کا فرما نبردار اور سچا پکا عاشق رسول بناء ایمان کی سلامتی عطافرما۔

آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (4) ..... تَسَاهُلُ فِي الله كاچوت ا

في اختيار كرتا ہے تو وہ تَسَاهُلُ فِي اللّٰه جيسے مرض ميں مبتلا ہوجا تا ہے كيونكه اچھوں كى في

جو اور گروں کی صحبت بُرا بنادیتی ہے۔لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ نیک ہے۔ ج

حبت ا پھا اور بروں ی حبت برا بمادی ہے۔ ہمرا اس ا علاق یہ است کی عالمگیر غیرسیاسی لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اَلْحَنْ کُولِلّه عَزْ بَالْ عَلَیْ قَرْ آن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک وعی اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہے، اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں پابندگ وقت کے ساتھ شرکت فرما ہے۔ اِن شَاءَ الله عَلَیْ اُللَّ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ ال

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# ...(41) <u>(41)</u> تكبر

#### تكبر كى تعريف:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار بے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۹۲ صفحات پر شتمل کتاب دو تکبر' صفحہ ۱۹ پر ہے: ''خودکو افضل دوسرول کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، نور مجسم صَلَّ اللهُ تَعَال

و عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ ارشاد فرما يا: " ٱلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ يَعِنَ تَكْبَرُقَ كَ مَنْ مُنَالِهِ وَسَلَّم نِ ارشاد فرما يا: " الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ يَعِنَ تَكْبَرُقَ كَي و مخالفت اورلوگوں کو حفیر جاننے کا نام ہے۔''<sup>(1)</sup>امام راغب اصفہانی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْغَنِی

لکھتے ہیں: '' تکبریہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔''(2)جس کے دل میں تکبریا یا جائے اسے'' مُتَکّبّبر''اورمغرور کہتے ہیں۔

#### آيت مباركه:

الله والله المُستَكَبِرِين السّادفر ما تاب: ﴿ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِرِينَ ﴿ ﴾ (پ، ۱، انعل: ۲۳) **ترجمهٔ کنزالایمان: ' بی**نک وه مغرورو*ن کو پیندنهی*ن فرما تا۔''

ايك اورمقام يرفر ما تاج: ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَسْ مِنْ مَرَحًا \* إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَنْهُ ضَ وَكَنْ تَبُلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴿ لِهِ ١ ، بني اسرائيل: ٢٧) ترجمهٔ كنزالا بمان: ' اورز مين ميں اترا تا نه چل بيتك تو ہرگز زمين نه چير ڈالے گا اور مركز بلندي مين بهارٌ ون كونه يهنيح كا- "

كافرمتكرين كے بارے ميں ارشادفرما تا ہے:﴿ فَادْ خُلُوٓ ا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا لَ فَلَبِئُسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِينَ 🕝 ﴾ (١٣١، النعل: ٢٩) ترجمهُ کنزالا بمان: ''اب جہنم کے درواز وں میں جاؤ کہ ہمیشہاس میں رہوتو کیا ہی براٹھکا نا مغروروں کا۔''

# مدیث مبارکه معجرین کے لیے بروز قیامت رموالی:

حضور نبي كريم رؤف رحيم صلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشا وفرما يا: " قيامت

<sup>1 ....</sup> مسلم كتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانه م س ١ ٢ محديث: ١ ٢ ١ -

<sup>2 .....</sup>مفردات الفاظ القرآن كبرى ص 4 9 ٢ ـ

کے دن متکبرین کوانسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی ماننداٹھایا جائے گا، ہرجانب سے
ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بُوْ اَس نامی قیدخانے کی طرف ہا نکا جائے گا
اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کران پر غالب آ جائے گی، انہیں طِیٹنَةُ
انْحَبَّال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔''(1)

# تكبر كى تين قيس اوران كاحكم:

(1) ..... 'الله عَنْ عَلْ مَعَالِمِ مِن تَكْبِر كَى يَتْ مَ كَفْر بِ جَيْ فَرَعُون كَا كَفْر كَ مِنْ مَ كَفْر بِ جَيْنَ فَرَعُون كَا كَفْر كَمَ اللهُ عَلَى أَنَّ فَا خَذَا لا اللهُ فَكَالَ اللهُ خِرَةِ وَ كَمَاسَ فَهُ اللهُ فَكَالَ اللهُ خِرَةِ وَ اللهُ فَكَالَ اللهُ خَرَة وَ وَ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ اللهُ فَكَالَ اللهُ خِرَة وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فرعون کی ہدایت کے لیے اللّٰه عَنْ مَلْ نَے حضرت سَیِّدُ ناموی کی سیس اللّٰه اور حضرت سیّد ناموی کی سیّد نام اللّٰه اور حضرت سیّد نام ارون عَلْ مَبِیّنَا وَعَنْ مِهِمَا الصَّلَّةُ وَالسَّلَا مُو بِهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِللللللّٰلِلْمُلْلِمُ اللللللللللّٰلِللللّٰلِلْمُلّٰلِلْمُلّٰلِلللللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِ

مفسرین کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ فرمات بین: ''اللَّه عَدْمَوْل نَفْرعُون کومرے ہوئے بیل نکی طرح دریا کے کنارے پر بچینک دیا تا کہ وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کیلئے عبرت کا نشان بن جائے اوران پر بیہ بات واضح ہوجائے کہ جوشخص ظالم ہو

<sup>1 .....</sup>ترمذی، کتاب صفة القیامة ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، حدیث: ۰ ۰ ۲۵ -

<sup>....</sup>الحديقة الندية البحث الثانى من المباحث\_\_\_الخىج ا ، ص 9 6-2-

<u>എ</u>

﴿ اور الله عَنْهَا كَى جِنابِ مِينَ تَكْبِر كُرتا ہواس كى پکڑ اس طرح ہوتی ہے كہا ہے ذلت ؟

واہانت کی بستی میں چینک دیاجا تاہے۔''(1)

(2) ..... "الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَوْدَ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله ع

(3) ۔۔۔۔ "بندوں کے مقابلے میں تکبر۔ " یعنی اللّٰه عَرْوَبُلُ اور و و اللّٰه صَلَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْهِ وَ الله و الله وَ الله والله و

...الزواجر، الباب الاول في الكبائر ... الزواجر، الباب الاول في الكبائر ... الزواجر، الباب الاول

ر بین }−

باطنی بیار بوں کی معلومات

عاجزاور کمزور بندے کے۔''(1)

# حكايت، تكبر كے مبب تمام اعمال ضائع ہو گئے:

بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گنہگا رتھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزراجس کے سرپر بادل سابی آن ہوا کرتے تھے۔اس گنہگار شخص نے اپنے دل میں سوچا: ''میں بنی اسرائیل کا انتہائی گنهگار اور بیربہت بڑے عبادت گزار ہیں،اگر میں ان کے پاس ہیٹھوں توامید ہے کہ اللّٰہ عَزْدَ عَلَی مجھے پر بھی رحم فر مادے۔'' یہ سوچ کروہ اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد کواس کا بیٹھنا بہت نا گوارگز را،اس نے ول میں کہا:'' کہاں مجھ حبیبا عبادت گزاراور کہاں یہ پرلے درہے کا گنچگار! بیہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ "چنانجہ اس عابدنے اس گنہگار شخص کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا اور کہا: '' یہاں سے اٹھ جاؤ۔''اس پر اللّٰہ عَذْبَعَلْ نے اس ز مانے کے نبی عَلَيْهِ السَّلَام يروى بيني كُوْ أن دونول سے فرمايي كدوه اين عمل في سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گنہگارکو (اس کے حسن ظن کے سبب) بخش دیااورعبادت گزار کے عمل (اس کے تکبر کے باعث) ضالَع کردیے۔''<sup>(2)</sup>

#### تكبركة تراساب وعلاج:

(1).....کبرکا پہلاسب علم ہے کہ بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ ہے بھی

<sup>🕕 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، بيان المتكبر ـــالخرج ٣, ص ٢٢ ٢ ملخصا

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، بيان مابه التكبر، ج٣، ص ٢٩ ٣٠

تكبرى آفت ميں مبتلا ہوجاتا ہے۔اس كاعلاج بيہ كه بنده صُعَلِّمُ الْمَلَكُوْت كے مَعَ اللہ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

🔌 تبحوری، پھر قبر کونیکیوں کا نورروشن کرے گانہ کہ سونے چاندی اور مال ودولت کی چک 🗳

🕻 دمک۔لہٰذااس فانی اور ساتھ حچبوڑ جانے والی شے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کراینے 🧟

رب الأوال كوكيول ناراض كياجات؟

(4)..... تکبر کا چوتھا سبب حسب ونسب ہے کہ بندہ اپنے آباء واحداد کے بل بوتے پراکڑتا اور دوسرول کو حقیر جانتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنا سیمدنی ذہن بنائے کہ دوسروں کے کارناموں بر گھمنڈ کرناعقلمندی نہیں بلکہ جہالت ہے اور آباء وأَخِدَاد يرفخ كرنے والول كے ليے جہنم كى وعيد بے - چنانچه رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: " اين فوت شده آباء وأجُدَا ويرفخر كرف والى قومول كو بازآ جانا جاہیے کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں، یا وہ قومیں الله علاملاً کے نزدیک گندگی کے ان كيرٌ ول ہے بھى حقير ہوجا ئىس گى جواپنى ناك سے گندگى كوكر يدتے ہيں، اللّٰہ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ نے تم سے جاہلیت کا تکبراوران کا اپنے آباء پر فخر کرناختم فرمادیا ہے، اب آ دمی متقی ومؤمن موكًا يا بدبخت وبدكار، سب لوك حضرت آدم (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) كي اولاد بي اور حضرت آدم (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) كُومْ سے پيدا كيا كيا بيكا - "(1)

(5) .... کلمرکا یا نچوال سبب عهده ومنصب ہے۔اس کا علاج سے کہ بندہ اپنا بیذ ہن بنائے کہ فانی پر فخر ناوانی ہے کیونکہ عزت ومنصب کب تک ساتھ دیں گے؟ جس منصب کے بل بوتے برآج اکڑتے ہیں،کل کوچھن گیا توانہی لوگوں سے منہ حیمیانا پڑے گاجن ہے آج تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ آج جن لوگوں پرچیج جیج کر

.. ترمذي كتاب المناقب باب في فضل الشام واليمن ج ٥ ص ٥ ٤ م حديث:

<u>•၈</u>0)

کی حکم چلاتے ہیں ہوسکتا ہے کل ان سے ہی کوئی ایسا کام پڑجائے جو ہمارے تکبر کو کی خاک میں ملا دے۔اس لیے کیسا ہی منصب یا عہدہ مل جائے پر اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔

🕰 پیش نظرر کھے کہ میرے اسی حسن و جمال والے بدن سے روزانہ پیشاب، پاخانہ، 🔌

پر بوداریسینه،میل کچیل اور دیگر گند نکلتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے یا خانہ و بیشاب صاف کرتا ہوں تو کیاان چیزوں کے ہوتے ہوئے فقط ظاہری حسن و جمال پر تکبر کرنا زیب دیتاہے؟ یقیناً نہیں۔

(8) ..... تكبركا آ تھوال سبب طافت وقوت ہے كہ جس كا قد كا ٹھرا چھا ہو، كھا تا پیتا اورسینه چوڑا ہوتو وہ بسا اوقات کمز ورجسم والے کوحقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا پول محاسبہ کرے کہ طاقت وقوت اور پھرتی تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے بلکہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر اینے اندر اور جانوروں میںمشتر کہ صفت پر تکبر کرنا کیسا؟ حالانکہ ہمار ہےجسم کی طاقت وقوت کا تو پیرحال ہے کہ تھوڑا سا بیار ہوجا نمیں تو طاقت کا سارا نشہ اتر جاتا ہے،معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی ، اگرخدانخواستہ اس تکبر کی وجہ سے کل بروز قیامت رہ عَدْوَمَنْ ناراض ہوگیا اورجہنم میں شدید آگ کا عذاب دیا گیا تو اُسے کیسے برداشت كريں گے؟(1)

تکبر جیسے موذی مرض کی مزید تفصیلات کے لیے تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیر ساسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۹۲ صفحات پر مشتل كتاب " تكبر" كامطالعه يجيح ـ

> صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَبَّد

1 .....احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، بيان ما به التكبر، ج ٣, ص ٢ ٢ مماخوذا

المُن الله المرابعة المناسقة المنتان المناسلة المنتان المناسلة المنتان المناسلة المنتان المناسلة المنتان المناسلة المناسلة المنتان المناسلة المناسل

باطنی بیار بوں کیمعلو مات

﴾ (42)...بدشگونی ﴾<del>.</del>

# برشگونی کی تعریف:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاس تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدينه كي مطبوعه ١٢٨ صفحات يرمشمل كتاب "بيشكوني" صفحه ١٠ يرب: شكون کامعنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل، آوازیا وَ قُت کواییے حق میں اچھایا بُرا سمجھنا۔ (اسی وجہ سے بُرافال لینے کو بدشگونی کہتے ہیں۔)

# شگون کی تیمیں:

بنیادی طور پرشگون کی دونشمیں ہیں: (۱) بُراشگون لینا (۲)احِھا شگون لینا۔ علامه محمد بن احمد أنصاري قُرطبي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى تفسير قُرطبي مِين تُقُل كرتے ہيں: '' اچھاشگون بیہ ہے کہ جس کام کا اِرادہ کیا ہواس کے بارے میں کوئی کلام سن کردلیل كر نا، بياس وَقت ہے جب كلام اچھا ہو، اگر برا ہوتو برشگونی ہے۔ شريعت نے اس بات كاحكم دياہے كمانسان اچھاشگون لے كرخوش ہواور اپنا كام خوشی خوشی ياية تكيل تک پہنچائے اور جب بُرا کلام سُنے تو اس کی طرف توجُّہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اینے کام سے رُکے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عَنْعَلُ قرآن ياك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ

۱۳۲۰ ما القرآن، ۱۲۲ والاحقاف، تعت الاية: ۴م الجزء: ۲۱ مج ۸، ص ۳۲ اـ

•၈တွဲ့

و قَالُوْا لَنَا هَٰذِهٖ ۚ وَ إِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْلَى وَمَنْ مَّعَهُ ۚ ٱلآ

إِنَّهَا ظَلْوِرُهُمْ عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَالاعراف: اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَ وَ الاعراف: اللهِ عَلَى اللهُ عَ

حضور نبى كريم رؤف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفر ما يا: وجس في

-چین کش: مطس اَلمَدَ مِنْتَ شَالعِهُ لَمِینَة وَوَعِدِ اسلامی)

-(58

285)

ا برشگونی لیا اورجس کے لیے برشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔''<sup>(1)</sup>

### بدشگونی کا حکم:

حضرت سيرنا امام محمر آفندى رُومى بركلى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَلِ لَكُصِةَ بِينِ: "بَرْشُكُونَى لِينَا حَرام اور نيك فال يا احجها شكون لينامُسُخَب ہے۔ "(2) مفسر شهير حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوى فرماتے بين: "اسلام ميں نيك فال لينا جائز ہے، بدفالى برشگونى ليناحرام ہے۔ "(3)

#### ایک اہم ترین وضاحت:

<sup>1 .....</sup> معجم كبير عديث عمر ان بن حصين ع ج ١ م ص ١ ٢ ١ عديث ٥٥ ٣ ـ

<sup>2 .....</sup>الطريقة المحمدية ، ج ٢ ، ص ١ ١ ، ٢٣ ـ

<sup>.....</sup>تفسيرتعيمي، پ ٩،الاعراف، تحت الآيه: ٢ ١٣، ج ٩، ص ١١٩ ـ

္၈တ္လ

بات کام کُلُف (یعنی ذمددار) بنا تا ہے جواس کی وُسعت وقدرت میں ہو۔''(1) چنا نچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا تواس پر پچھ الزام نہیں لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تا ثیر کا اِعتقاد رکھا اور اِسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رُک گیا تو گناہ گار ہوگا مثلاً کسی چیز کو منحوس بچھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے بیسوچ کر رُک گیا تو گناہ گار ہوگا مثلاً کسی چیز کو منحوس بچھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے بیسوچ کر احمد بن ججر مکی بیتی شافعی عَنیْهِ دَحمَةُ اللهِ القوی این کتاب اَلزَّ وَاجِدُ عَنِ اقْتِرَافِ الْحَدِ بن ججر مکی بیتی شافعی عَنیْهِ دَحمَةُ اللهِ القوی این کتاب اَلزَّ وَاجِدُ عَنِ اقْتِرَافِ الْکَبَائِدِ مِیں بدشگونی کے بارے میں دوحدیثیں نُشُل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''پہلی اور دوسری حدیثِ پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفالی کو گنا و کبیرہ شار کیا جا تا ہے اور دوسری حدیثِ پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفالی کو گنا و کبیرہ شار کیا جا تا ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ بیکھم اس شخص کے بارے میں ہوجو بدفالی کی تا ثیر کا اِعتقاد رکھتا ہوجبکہ ایسے لوگوں کے اسلام (یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے) میں کلام ہے۔''(2)

### حكايت،بدشگوني ليناميراو بم تھا:

تفسیر روح البیان میں ہے، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہوگیا کہ بھوک ستاتی رہی۔ میں دست ہوگیا کہ بھوک مٹانے کے لئے مٹی کھانی پڑی مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش! کوئی ایساشخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہراً ہواز کی طرف روانہ ہوا حالانکہ وہاں میراکوئی واقف نہ

<sup>.....</sup>تفسيرات احمديه، ص ٩ ٨ ١ ـ

<sup>....</sup>الزواجي الباب الثاني في ـ ـ ـ الخي باب السفريج 1 ي ص ٢٦ ٣ ـ

' 'تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی ، میں نے اسے بدفالی برمحمول کیا۔ پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا ، بیدوہسری بدفالی ہوئی۔میں نے کشتی کے ملاح کا نام یو چھا تواس نے'' دیوزادہ''بتایا (جےء بی میں شیطان کہا جاتا ہے) پیتیسری بدفالی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پرسوار ہو گیا، جب دریا کے دوسرے کنارہے پر پہنچاتو میں نے آواز لگائی: ''اے بو جھاٹھانے والے مز دور! میراسامان لےچلو''اس وَقُت میرے پاس ایک پُرانالحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔جس مزدُ ورنے مجھے جواب دیا وہ ایک آئکھ والا (یعنی کانا) تھا، میں نے کہا:'' ہیہ چوتھی بدفالی ہے۔''میرے جی میں آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے لیکن پھراپنی حاجت کو یاد کرکے واپسی کا إرادہ تُڑک کردیا۔ جب میں سرائے (مسافرخانے) پہنچا اور ابھی بیسوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ كفئكها يا\_ميس نے يو چها: " كون؟" تو جواب ملاكه ميں آپ سے ہى ملنا جا ہتا ہوں۔ میں نے بوچھا:''کیاتم جانتے ہوکہ میں کون ہوں؟''اس نے کہا:''ہاں۔''میں نے ول میں کہا: " یا تو بیر شمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد " میں نے کچھ دیرسو چنے کے بعد در داز ہ کھول دیا۔اس شخص نے کہا:'' مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہےاور بیہ پیغام دیاہے کہا گر چہمیرے آپ سے اِختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی

💆 ضَروری ہے، میں نے آپ کے حالات سُنے ہیں اس لئے مجھ پر لازِم ہے کہ آپ کی 🗳

ا الس أملد فيهَ شَالعَ المينة قد (وعوت اسلام)

ے خروریات کی کفالت کروں۔اگرآپ ایک یا دو ماہ تک ہمارے پہاں قیام کریں تو کی آپ کی زندگی بھر کی گفالت کی ترکیب ہوجائے گی اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو بیتیس 30 دینار ہیں انہیں اپنی ضروریات پرخرج کر کیجئے اورتشریف لے جائیے ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔'اس شخص کا بیان ہے کہاس سے پہلے میں لبھی تیں 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، نیز مجھ پر بیہ بات بھی ظاہر ہوگئ کہ بدشگونی کی كوئي حقيقت نہيں \_(1)

## برشگونی کے پانچ اساب وعلاج:

(1) ..... بشگونی کا پہلاسب اسلامی عقائد سے لاعلی ہے۔اس کا علاج بیہ كه بنده تقترير يران معنول مين اعتقادر كھے كه ہر بھلائي ، بُرائي اللّٰه وَأَنْهَا نِهِ اسْتِعَامِ اُز لی کےموافق مقدّر فر ما دی ہے، حبیبا ہونے والا تھااور جوجبیبا کرنے والا تھا، اپنے عِلْم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو برشگونی دل میں جگہ ہی نہیں بناسکے گی کیونکہ جب بھی انسان کوکوئی نقصان پہنچے گا تو وہ بیذین بنالے گا کہ بیدمیری نقنہ پر میں کھھا تھا نہ کہ کسی چز کی نحوست کی وجدسے ایسا ہواہے۔

(2)..... بدشگونی کا دوسراسب توکل کی کمی ہے۔اس کا علاج پیہے کہ جب بھی كوئى برشكونى ول ميس كصك تورب عادما يرتوكل سيجة \_إن شَاءَ الله عادما برشكوني كا خیال دل سے جاتار ہے گا۔

و ۱۸۹ ، ج ۱ ، ص ۴ ۳ سلخه البيان ، پ ۲ ، البقرة ، تحت الآية : ۱۸۹ ، ج ۱ ، ص ۴ ۳ سلخه

لاطنی بیاریوں کی معلومات

(3).....برشگونی کا تیسراسب بدفالی کی وجہ سے کام سے رک جانا ہے۔ اِس کا 🜎

علاج پیہ ہے کہ جب کسی کام میں بدفالی نکلے تواہے کر گز رہیۓ اوراینے دل میں اس خيال كوجگه مت ديجيئ كهاس بدفالي كےسبب مجھے اس كام ميں كوئى خسارہ وغيرہ ہوگا۔ (4) ..... بدشگونی کا چوتھا سبب اس کی ہلاکت خیز یوں اور نقصا نات سے بے خری ہے کہ بندہ جب سی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا كيسے؟ اس كاعلاج بيہ ہے كه بنده برشكوني كى ہلاكت خيز يوں اور نقصانات كو يڑھے، ان پرغور کرے اور ان سے بیخے کی کوشش کرے۔ بدشگونی کے چند نقصانات بہ ہیں: ببرشگونی انسان کے لئے دینی ورُنیوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بیہ انسان کووسوسوں کی دَلدل میں اُ تاردیتی ہے چنانچہوہ ہرچھوٹی بڑی چیز ہے ڈرنےلگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی یر چھائی (یعنی سائے ) سے بھی خوف کھا تا ہے۔ وہ اس وَ ہم میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی و بدلمیبی اس کے گرد جمع ہوچکی ہے اور دوسرے لوگ پُرسکون زندگی گزاررہے ہیں۔ابیاشخص اپنے پیاروں کوبھی وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے دلول میں کد ورت (یعنی دشمنی) پیدا ہوتی ہے۔ برشگونی کی باطنی بیاری میں مبتلاانسان ذہنی قلبی طور پرمُفلُوج (یعنی نا کارہ) ہوکررہ جا تا ہےاور كوئى كام وَ هنگ سے نہيں كرسكتا \_ بدشگونى كى چند ملاكت خيزياں بير ہيں: ﴿ بدشگونى کا شکار ہونے والوں کا اللّٰہ عَزْمَلْ پر اِعْمَا داورتوکل کمز ور ہوجا تا ہے۔ ﴿ اللّٰهِ عَزْمَلْ کے

کے بارے میں بدگمانی پیداہوتی ہے۔ ﴿ تقدیر پرایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ ﴿ شیطانی کُمُ

يُشَ شن مطس الملدِّية تَصالحُ المينة قد وعوت اسلامى)

290)

🕏 وَسُوْسوں کا دروازہ کھلتاہے۔ 🏵 بدفالی سے آ دمی کے اندرتوہیم پرستی ، بُڑد لی ،ڈراور 🎙 خوف، پیت ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہوجاتی ہے۔ ﴿ نا كا مِي كِي بہت می وجو ہات ہوسكتی ہیں مثلاً کام کرنے کا طریقہ دُرُست نہ ہونا، غلَط وَ قُت اور غلَط جلّہ بر کام کرنااور نا تجربه کاری کیکن برشگونی کاعادی شخص اپنی نا کامی کاسبب ٹُحوست کوقر اردینے کی وجہ سے اپنی اِصلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ ﴿ بِرِشُكُونِي كِي وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑے جائیں تو آپس کی ناچا قیاں جنم لیتی ہیں۔ ، جولوگ اینے او پر بدفالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوں نظر آنے لگتی ہے،کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کا ٹ لیا تو پیذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کا منہیں ہوگا اور واپس گھر آ گئے ،ایک شخص صبح سویر ہے اپنی دکان کھولنے جا تاہے راستہ میں کوئی حادث پیش آیا توسمھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس سے لہذا آج مجھے نقصان ہوگا یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہوکررہ جاتا ہے۔ ﴿ کسی کے گھر پراُ تو کی آوازسٰ لی تو اِعلان کردیا کہاس گھر کا کوئی فردمرنے والا ہے یا خاندان میں جھکڑا ہونے والا ہے ،جس کے نتیج میں اس گھروالوں کے لئے مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔ ﴿ نیاملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کریائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے توفیکٹری ما لک اسے منحوں قر ار دے کرنو کری ہے نکال دیتا ہے۔ 🕏 نئی دلہن کے ہاتھوں اگر كوئى چيز گركر أو ك چُهوك جائے تواس كو منحول سمجھا جاتا ہے اور بات بات پراس كى

💆 دلآزاری کی جاتی ہے۔

باطنی بیار یوں کی معلومات

ع میں میں ہوگئونی کا یانچواں سبب روز مرہ کے معمولات میں وظائف شامل نہ میں

**ہونا ہے۔اس کا علاج اعلیٰ حضرت ، امام املسنت ،مجد ددین وملت ، پروان شمع رسالت ،** مولانا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحمتُ الوَّمْن يَجِه يون ارشاد فرمات بين: "اس قسم (یعنی پرشگونی وغیرہ) کےخطرے وَسُو سے جب بھی پیدا ہوں اُن کے واسطے قر آن کریم وحدیث شریف سے چند مخضر و بیشار نافع (فائدہ دینے والی) دعا کیں لکھتا ہوں انہیں ایک ایک بارخواہ زائد (یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ) آپ اور آپ کے گھروالے پڑھ لیں۔ اگردل پُختہ ہوجائے اوروہ وہم جا تارہتے تو بہتر ورنہ جب وہ وَسُوْسہ پیدا ہوتو ایک ایک د فعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللّٰہ ورسول کے وعدے سیج ہیں اور شیطان مَلْعُون کا دُراناحُبُورًا۔ چندبار میں بِعَوْنِهِ تَعَالَى (یعنی الله تعالٰی کی مددے)وہ وہم بالکل زائل (یعن ختم) ہوجائے گا اور اُصلاً کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پینچے گا۔وہ دعا ئیں بِينِ: ﴿ ' لَنُ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنْ وَيَعْن مِين كُونَ تكليف وغير فهين يننج كَي سوائاس ك جو الله عَذَبَهُ فَ جمارے لیے مقدر فرمادی ، وہی ہمارا مولا ہے اور توکل کرنے والے اسى يرتوكل كرتے بيں ـ " (پ١٠) التوبة : ١٥) ﴿ "حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ لعني الله ممين كافي باوركيا اليها بناني والا " ( ١٥٣ ) اللهمين كافي باوركيا اليها بناني والا " ( ١٥٣ ) اللهم الله م يَأْتَى بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَنُهَبُ بَالسَّيِّعَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ 🗳 وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ لِعِنِي اللِّي! الجِهِي باتين تيرے سوا كوئي نہيں لاتا اور بُري باتيں 🗳

•၈စ္ပုံ

تیرے سواکوئی دُورنہیں کرتااورکوئی زورطاقت نہیں گرتیری طرف سے۔' ﴿''اللّٰهُ مَّ ﴾ لَا طَیْرَ اِلّٰا طَیْرَ اِلّٰا طَیْرَ اِلّٰہ طَیْرَ اِلّٰہ عَیْرَالّٰا حَیْرَ اِلّٰہ عَیْرُافَ وَ لَا اِللّٰہ غَیْرُافَ کِیْنَ اے اللّٰه عَنْدَالْ!

تیری فال فال ہے اور تیری ہی خیرخیر ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔''(1)

مدشگونی سرحوا لر سرتفصیلی معلومات سر لرتبلیغ قرآن وسندہ کی عالمگسر غیر

برشگونی کے حوالے سے تفصیلی معلومات کے لیے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۸ صفحات پر مشتمل کتاب' برشگونی'' کا مطالعہ سیجئے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

# ﴿ (43) شَهَاتَت ﴿ (43) ﴿

### شَمَا تَت كَى تعريف:

ا پیئے کسی بھی نسبی یامسلمان بھائی کے نقصان یا اُس کو ملنی والی مصیبت وبلا کود مکھ کرخوش ہونے کو شکما تت کہتے ہیں۔(2)

#### آيت مباركه:

.....الحديقة الندية ، المقالة الثانية في غوائل الحقديج 1 ، ص 1 27 -

<sup>1 ....</sup>قاوی رضویه، ج۲۹ م ۹۳۵\_

﴿ (پ، آل عدان: ۱۲۰) ترجمهٔ کنزالا بمان: ' دنته بین کوئی بھلائی پہنچ تو انہیں برا گے اورتم ﴿ کُو بِرائی پہنچ تو انہیں برا گے اور آگر تم صبر اور پر ہیز گاری کئے رہوتو اُن کا داؤں میں ہیں۔' تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا ہے۔''

حضرت سیّدُ نا علامه حافظ مرتضّی زبیدی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ انْقَوِی اس آیت مبارکه کے تحت فرماتے ہیں:''اس آیت میں بھلائی سے مراد نعت اور برائی سے مراد معصیت ہے، بھلائی چہنچنے پرانہیں برالگنا حسد ہےاور برائی چہنچنے پران کا خوش ہونا شاتت ہے، نیزاس آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا شات کی جائے مید دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاسکتیں جب تک وہ تقویٰ وصبر اختیار کرے،حسد اور شاتت ایک دوسرے کو لازم ہیں ( کہ جہاں حسد یا یاجائے گاوہاں ثانت ضرور ہوگی ) اور ثناتت حسد کے اویر ایک اضافی گناہ ہے۔ (1) (2)....ايك اور مقام ير الله عند الله عن إِلَّى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا لا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُنُوْ نِي مِنْ بَعْدِيثٌ ۗ اَحَجِلْتُمُ اَمْرَى بِكُمْ ۚ وَالْقَى الْأَلْوَاحَ وَاَخَلَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ \* قَالَ ابْنَ أُمِّرِانَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي \* فَلَا تُشْبِتُ بِي الْآعُدَآءَ وَلَا تَجْعَلُنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِبِينَ ﴿ ﴿ ٥٠، الاعداف: ١٥٠) ترجمهُ كنزالا بمان: ''اور جب مويّٰ اپني قوم كي طرف پليا غصه مين بھرا

....اتحاف السادة المتقين، كتاب ذم الغضب\_\_\_الخ، بيان حقيقة الحسد\_\_الخ، ج ٩ ، ص ٩ ٩ ٣.

يُشُ شَ : مطس أَمَلَ وَفَدَ العِدْ المِينَة (وعوت اسلام)

294

ج جھنجلا یا ہوا کہاتم نے کیا بری میری جانشین کی میرے بعد کیاتم نے اپنے رب کے حکم ج سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سرکے بال پکڑ کراپنی طرف تھنچنے کے کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیس تو مجھے پر دشمنوں کونہ نہسااور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔''

تفسیر خازن میں فرکورہ آیت مبارکہ کے اس جھے: ''فَلَا تُشُمِتُ بِیَ الْاَعُدَاءَ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنا۔' کے تحت کھا ہے: ''شات کی اصل بیہ ہے کہ جس سے تو دشمنی رکھتا ہے یا جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو تُواس پر خوش ہو۔جیسے کہا جا تا ہے کہ فلال شخص نے فلال کے ساتھ شات کی یعنی جب اسے کوئی مصیبت یا ناپند یدہ بات پہنی تو وہ اس پر خوش ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ حضرت سیّدُ نا ہارون عَلَيْهِ السَّلَام نے حضرت سیّدُ نا موسی عَلَيْهِ السَّلَام میں کہا کہ آپ میر سے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جسے دیکھ کر دشمن شات کریں یعنی میری تکلیف پر وہ خوش ہوں۔''(1)

## مديث مباركه، اين بهائي كي شماتت مذكر:

حضرت سبِّدُ نا واثِلَه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>1 ....</sup>خازن، پ ٩ ، الاعراف، تحت الآية: ١٥٠ ، ج٢ ، ص٢ ٢ ١ .

<sup>2 .....</sup>ترمذي كتاب صفة القيامة \_\_\_الخىج مى ص٢٢٧ محديث: ١٥١٣\_

<u>•၈</u>0

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللّٰہ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ﴿

شَمَّا تَت سے اللَّه عَنْهَا کی پناه مانگا کرتے اور فرماتے: ''اے اللَّه عَنْهَا! میں قرض کے غلیج اور دشمنوں کی شاتت سے تیری پناه مانگتا ہوں۔''(1)

شَمَا تَت كاحكم:

شَاً تَت لِینی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پرخوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے۔خاص طور پراس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کواپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے۔<sup>(2)</sup>

#### حایت، عمر بھر کے لیے تجارت چھوڑ دی:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناسری سَقَطِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی کی بازار میں دکان تھی،
ایک دفعہ اس بازار میں آگ لگ گئ، پورا بازار جل گیالیکن آپ دَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی دکان نج گئی۔ جب آپ کواس بات کی خبر دی گئی تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا:
''الْحَمْدُ لِلله '' مَّر فورا بی ایٹ نشس کو ملامت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:'' فقط اپنا مال نج جانے پر میں نے کیسے الْحَمْدُ لِلله کہد دیا؟'' چنا نچہ آپ نے جارت کو خیر باد کہد دیا اور اَلْحَمْدُ لِلله کہنے پر تو بومعافی کی خاطر عمر بھر کے لیے دکان چھوڑ دی۔ (3)

میش اسلامی بھائیو! ویکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان وین دَحِمَهُمُ اللهُ المُدِین

<sup>1 .....</sup> نسائي، كتاب الاستعادة ، الاستعادة من شماتة الاعداء ، ص ١ ك٨ ، حديث . ٩٨ م ٥٠ ـ

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، الخلق السابع عشر ....الخ ، ج ١ ، ص ١ ٦٣ .

احياء العلوم كتاب المحبة والشوق ـــ الخ بيان حقيقة الرضا ـــ الخ يح ٥ م ص ٢٠ ــ

(۹۲ ۲

کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے، اپنے فائدے پر اللّٰه عَذَیا کا شکر اداکر نے پراس لیے ندامت اختیار کی کہ اگر چہ میرا فائدہ ہوالیکن اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، میراشکر اداکر ناکہیں شاتت (یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے نقصان پرخوش کا اظہار کرنا) نہ بن جائے ، اس خدشے پر نہ صرف اپنے نفس کو ملامت کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے تجارت اور دکان چھوڑ دی۔ واقعی جولوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں اللّٰه عَزَدِیْل کے فضل وکرم سے آئیس دیگر گنا ہوں سمیت ثابت سے بھی ہوجاتے ہیں اللّٰه عَزَدِیْل کے فضل وکرم سے آئیس دیگر گنا ہوں سمیت ثابت سے بھی تھے آج وہ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کرخوش ہوتے تھے آج وہ لوگوں کی مصیبت میں مبتلا دیکھ کرخوش ہوتے تھے آج وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے میں مُحَاوَئت کرتے نظر آتے ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے:

### شماتت و دیگر گنا ہوں سے نجات مل گئی:

باب المدینہ (کراچی) کے مقیم ایک اسلامی بھائی اپنی اصلاح کے احوال کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: لوگوں کے دلوں میں اللّٰہ رَبُّ الْعِزَّت کی محبت، حضور نبی کریم روَف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے عشق کی شمع فروز ال کرنے والی تبلیغ قر آن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مشکبار فضا وَل میں آنے سے قبل میں بداعمالیوں کی ہلاکت سے یکسر غافل تھا۔ ہرایک کے ساتھ بدکلامی کرنا، برتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کوطرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں برتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کوطرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں

💆 دے کران کے دل دکھانا اور پھراس پرشاتت (یعنی ان کومصیبت میں مبتلا دیکھ کرخوش 👲

<u>೦</u>಄

بِيْنَ شَ : مِطِس أَمَلَدَ فِيَ تَشَالَتُهُ لِينَةً وَ وَكُوتِ اسْلَاكُي

**•06** 

•၈ၜ)

جون ) جیسے موذی گناہ سے اپنانامہ اعمال کو سیاہ کرنا، نیز فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اپنا کی فیتی وقت ضائع کرنا میرے معمولات زندگی میں شامل تھا۔ میری زندگی میں نیکیوں کی شخ بہاراں آنے کا سبب کچھ یوں بنا کہ خوش قسمتی سے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ شخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمہ المیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیٰہ کا رسالہ ''میں سدھرنا چاہتا ہوں'' کسی طرح میرے ہاتھ لگ گیا۔ نجانے اس رسالے کا میں الیمی کیا کشش تھی کہ میں طرح میرے ہاتھ لگ گیا۔ نجانے اس رسالے کے نام میں الیمی کیا کشش تھی کہ میں نے اس رسالے کو جیسے ہی پڑھنا نثر وع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اوّل تا آخر لورا ہی پڑھ ڈالا۔ گو یا اس رسالے کی ایک ایک سطرنے میرے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آئے نہ کُ لِللّٰہ عَوْمَ فَلُ مِیْس نے اللّٰہ عَوْمَ فَلُ کُ فَاللّٰ وَاللّٰہ کُونَ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ کُ فَاللّٰہ کُونَ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ مِیْس نے اللّٰہ عَوْمَ فَلُ کُ فَاللّٰہ کُونَ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ مِیْس نے اللّٰہ عَوْمَ فَلُ کُ فِلْ اللّٰہ عَوْمَ فَلِیْ کُونُ اللّٰہ عَوْمَ فَلُ کُونُ اللّٰہ عَوْمَ فَلَ مَا اللّٰہ کُونَ اللّٰہ عَوْمَ فَلَ اللّٰہ عَرْمَ کُلُوں سے تو بہ کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کرایا۔

تو بہ کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کرایا۔

اسی ماحول نے ادنیٰ کو اعلیٰ کردیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اُجالا کردیا دیکھو صَلُّواعَلَی الْحَدِیْب! صَلَّی اللهُ تَعالی عَلی مُحَتَّد

### شماتت کے چھاساب وعلاج:

(1) .... شَمَا تَت کا پہلا سبب بدخواہی کی عادت ہے۔ کسی کا نقصان چاہنا اور نقصان ہوجانے کی صورت میں اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے مَنَا ظِر کاروباری

🕰 حضرات میں بخو بی دیکھے جاسکتے ہیں۔اس کاعلاج پیہے کہ بندہ اپنے اندرمسلمانوں 🕰

**O** Co

•၈စ)

کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، بید دنی ذہن بنائے کہ بید میرامسلمان بھائی ہے، آج می جی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، بید مدنی ذہن بنائے کہ بید میں اس کے نقصان پر خوش ہور ہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو، مجھے بھی کسی آفت میں مبتلا کر دیا جائے اور لوگ میری مصیبت پر بھی خوش ہوں۔

(2) ..... شمّا تئت کا دوسراسب بغض و کینہ ہے۔ کینہ پرورا پنے نخالف کو مصیبت میں دیجھ کرقبی سکون محسوں کرتا ہے اور یہ ہی اس کی خوثی بن جاتا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے کی گندی غلاظت سے پاک وصاف کر سے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا دنیا وآخرت دونوں میں تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ بھی ذہن بنائے کہ حقیقی مسلمان بھی کسی مسلمان بھی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ نیز بغض و کینہ سے متعلق معلومات کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ نیز بغض و کینہ سے متعلق معلومات محبی حاصل کرتا رہے، اس کے اسباب اور بچنے کے طریقے جانے اور اس موذی مرض سے بچنے کی بھر پورکوشش کر ہے۔ اپنے سینے کومسلمانوں کے کینے کی غلاظت سے بچنے کی بھر پورکوشش کر ہے۔ اپنے سینے کومسلمانوں کے کینے کی غلاظت سے مطبوعہ کتا ہے۔ کیا کہ مطبوعہ کتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتا ہے۔ دومان کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتا ہے۔ دومان و کینئہ کا مطالعہ سے بے۔

(3) سیشماتت کا تیسراسب حسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حسد کی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حسد کی

ع تباه كاريون برغوركر \_ كه بير الله عَذْمَ أورسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُ

لُ شَ: مبلس ألمَرنِينَ شَالعَ لهيئة (وعوت اسلال)

باطنی بیار بوں کی معلومات

تاراضگی کا سبب ہے، حسد ایمان کی دولت چین جانے کا بھی ایک سبب ہے، حسد سے خوات ناراضگی کا سبب ہے، حسد کے خیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں، حسد سے بندہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہوجاتا ہے، حسد کے سبب بندہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے، حسد سے دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ نفرت الہی سے محروم ہوجاتا ہے، حاسد کو ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ حسد جیسے مہلک مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وحسد 'کامطالعہ سیجے۔

(4) ..... شمّا تُت کا چوتھا سبب احساس کمتری ہے، مدمقابل کی برتری اورا پنی مسلسل ناکا کی بند ہے کواحساس کمتری میں مبتلا کردیتی ہے پھراسی احساس کمتری سے شامت پیدا ہوتی ہے یوں مدمقابل کی ہر تکلیف عارضی تسکین کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنی احساس کمتری کا از الدکرے، الله عزد بنل کی رحمتِ کا ملہ پر نظر رکھے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی اچھی نیتیں کرے تاکہ کام ہو یا نہ ہو تو اب کا خزانہ تو ہاتھ آ جائے، اپنی کا میا پیوں کے لیے رب عزد تل کی بارگاہ میں دعا نہ ہو تو اب کا خزانہ تو ہاتھ آ جائے، اپنی کا میا پیوں کے لیے رب عزد تل کی بارگاہ میں دعا کھی کر تارہے، اپنی ناکا میوں کے اسباب پرغور کرے اور پھر ان کو دور کر ہے۔ کہ نیدہ محسوس کرتا ہے کہ نید قال کی وجہ سے میری واہ واہ میں کی آ رہی ہے۔ " تو وہ اس کے نقصان کا خواہش مند ہوجا تا ہے اور جیسے ہی اُسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنی دیر پینہ آرز و کے بور ا

💆 ہونے پرخوشی محسوس کرتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حب جاہ سے اپنے آپ کو 🗳

بين شن مطس أهارية تشالية المية قد وتوت اسلال)

- ( باطنی بیار بوں کی معلومات )

🥏 بحیائے، بہ بھی اپنا مدنی ذہن بنائے اگر مجھے کوئی منصب یا عہدہ نہیں ملاتو ہوسکتا ہے 🕈

میرے حق میں یہی بہتر ہو، مجھے بیعہدہ نہ دے کر اللّٰه ﴿ وَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ پریثانیوں سے نجات عطا فر مادی ہو۔لہذا میں اینے بھائی کواس کا قصور وار کیوں تُصْهِرا وَں اوراس سے شاتت لعِنی اس کومصیبت پہنچنے پر کیوں خوشی کا اظہار کروں؟

(6) .... شما مت كا جهم اسب بركمان بونا ب-جب بنده كسى سے برطن بوجاتا ہے تو خواہ کتنا ہی نیکوکا ر ہولیکن برگمانی کی رسی اسے بلندیوں سے تھینچ کر پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، جیسے ہی اس کے بھائی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً خوش ہوجاتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مسلمانوں سے بدگمان اور بنظن ہونے کے بجائے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے،خواہ مخواہ اپنے دماغ میں مسلمانوں کے متعلق وسوسول کو ہر گرز جگہ نہ دے، بلکہ اس طرح کے وسوسوں سے اللّٰه عَدْمَا کی پناہ ما نگے، إِنْ شَاءَ الله عَدْمَالُ آسته آسته اس موذي مرض سي بھي نجات مل ہي جائے گی۔بدگمانی جیسے مہلک اور موذی مرض سے نجات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ كتاب "برگماني" كامطالعه يجيئه

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# (44)...اسراف (34)...اسراف

### إسراف في تعريف:

جس جگه شرعاً، عادةً يا مروةً خرچ كرنامنع موو مال خرچ كرنا مثلاً فسق وفجورو گناه 🗳

باطنی بیار بوں کی معلومات

ر ہے۔ چ والی جگہوں پر خرچ کرنا ، اجنبی لوگوں پر اس طرح خرچ کرنا کہایئے اہل وعیال کو بے

یارومددگار چیوڑ دینااسراف کہلا تاہے۔<sup>(1)</sup>

### آيت مباركه:

الله عَنْ قُر آن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَلَا تُسْوِفُو اللهِ الله عَنْ قَر آن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَلَا تُسْوِفُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

....الحديقة الندية ، الخلق السابع والعشر ون\_\_\_الخ ، ج ٢ ، ص ٢ ٦ ـ

-چین ش: مطس اَلمَدَ فِينَ شَالعِهُ لَمِينَةَ (دعوتِ اسلامی)

(302)

باطنی بیار یوں کی معلومات

ایک در ہم مَغْصِیّت میں خرچ کر وتو إسراف ''

ایک اور مقام پرالله و اَنْ قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ کُلُوْا وَ اللّٰهِ وَبُوُا وَ اللّٰهِ وَلَيْنَ ﴿ ﴾ (پ٨، الاعراف: ١٦) ترجمهٔ وَلا تُسْوِفُونُ ﴿ ﴾ (پ٨، الاعراف: ١٦) ترجمهٔ كنزالا يمان: "كها وَاور بيوَ اور حد سے نه بر هو بے شک حد سے بر صف والے اسے لينزبيں۔"

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا مفتى محدثيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى " خَرْائُن العرفان" مين إس آيت مباركه كي تحت فرمات بين: " شان نُزول: کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے اور اس کو جج کی تعظیم جانتے تھے، مسلمانوں نے انہیں دیکھ کرع ض کیابار سو آباللہ ہمیں ایبا کرنے کا زیادہ تق ہے، اس يربينازِل ہوا كه كھا وَاور پيو گوشت ہوخواہ چَكنائي ہواور إسراف نه كرواوروہ بيہ کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہویا حرام کی پرواہ نہ کرواور پیجی اِسراف ہے کہ جو چيز الله تعالى نے حرام نہيں كى اس كوحرام كراو حضرت ابن عباس دخور الله تعالى عَنْهُ الْف أور ما يا كما جو جاہے اور يهن جو چاہے إسراف اور تكبر سے بچارة -مسله: آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حکال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیلِ حُرمت قائم ہو کیونکہ بیہ قاعدہ مقرَّ رہمسلّمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء 💆 میں اِباحت ہے مگرجس پرشارع نے مُما نَعت فر مائی ہواوراس کی حُرمت دلیلِ مُستَقِل 🗳

باطنی بیار یوں کیمعلومات

سے ثابت ہو۔''

## إسراف في مختلف صورتين:

شيخ طريقت، امير املسنت، باني دعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محم**ه الياس عطار قادري رضوي ضيائي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كي ما بدِنا زتصنيف "فيضان سنت" صفح ۲۵۱ پر ہے: مُفَسِّرِ شَهير حكيمُ الْأُمَّت حَفرتِ مَفْق احمد يارخان عَلَيْهِ دَحمَةُ الْعَنَّان تفسير تعيى ، ج ٨ ، ص • ٣٩ يرفر ماتے بين: "إمراف كى بهت تفسيرين ہیں: (۱) حلال چیزوں کوحرام جاننا (۲) حرام چیزوں کو استعمال کرنا (۳) ضَر ورت سے زیادہ کھانا بینا یا پہننا (۴) جودل چاہے وہ کھانی لینا پہن لینا (۵) دن رات میں بار بارکھاتے یہتے رَ ہناجس سے مِعدہ خراب ہوجائے، بیار پڑ جائے(۱) مُضِر اور نقصان دہِ چیزیں کھانا پینا (۷) ہروَ قت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رَہنا کہ اب كيا كهاؤل كا؟ آئنده كيا پيول كا؟ (1) (٨) غفلت كيلئة كهانا(٩) كناه كرنے كيلئة کھانا(۱۰) اچھے کھانے یینے ، اعلی پہننے کاعادی بن جانا کہ بھی معمولی چیز کھائی نہ سکے (۱۱) اعلیٰ غذاؤں کواینے کمال کا نتیجہ جاننا غرضیکہ اس ایک لفظ میں بہت سے اَحکام داخِل ہیں۔'

## إسراف معتعلق ايك ابم وضاحت:

<u> میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بہاں ب</u>یواضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح'' لَا

ه ۲۰ ۲)

خَيْرَ فِي الْإِسْرَ افِ يعنى اسراف (نضول خرچى) ميں كوئى بھلائى وخيز ہيں ہے۔ "اسى چ طرح "لَا إسْرَافَ فِي الْخَيْرِ لِعِنى نَيكى اور بھلائى كے كامول ميں كوئى اسراف (فضول خرچی) نہیں ''الْکُهُ وُلِلّٰه عَنْهَا رَبِيعِ الاول کے میارک مہینے میں ہرسال لاکھوں مسلمان اين قاومولا ، حضور نبي كريم رؤف رحيم صَلَى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم يَجْتُن ولادت کےموقع پرخوشیاں مناتے ہیں،اپنے گھروں، دکانوں محلوں اور گلیوں کوسجاتے ہیں، سبز سبزیرچم لگاتے اور لہراتے ہیں، رنگ برنگے بلب اور دیےروش کرتے ہیں، صدقہ وخیرات کرتے ہیں ہنگرو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ،محافل ذکر ونعت منعقد کرتے ہیں،علائے کرام کو بلاتے اوران سے ذکر ولا دت شریف سنتے ہیں،اسی طرح صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ، اللّ بيت عظام ، اوليائ كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كَ أعراس يرأُن کے ایصال ثواب کے لیے بڑااہتمام کرتے ہیں، یقیناً پیتمام بھلائی کے کام ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں۔

وعوت اسلامی کے اِشاعتی اوارے مکتبهٔ المدینه کی مطبوعه ۵۲۱ صفحات پر مشمل کتاب دملفوظات اِعلی حضرت ' (مکمل ) صفحه ۱۲۵ پر ہے۔ اعلی حضرت ، خطیم البرکت، مجدودین وملت، پروانهٔ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَحَهُ الوَّحُلُن سے بوچھا گیا: ''میلا دشریف میں جھاڑ (یعنی پانچ شاخوں والی شعل)، فانوس، فروش وغیرہ سے زیب وزینت اِسراف ہے یا نہیں ؟' تو آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے ارشاد فرمایا:

" علما فرمات إلى: لَاخَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ وَلَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْر ( يَعْنَ اسراف فِي

يُثِنَّ شَ : مبطس اَلمَرْ فِيَ تَصَّالَ عِلْمِينَ صَالِقُ فِي السَّالِي )

(باطنی بیماریوں کی معلومات

کے ایس کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کامول میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں تو)جس شے ج

سے عظیم ذکر شریف مقصود ہو، ہرگر ممنوع نہیں ہوسکتی۔ اِمام غزالی (عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِ)
نے اِحیاءُ العلوم شریف میں سید ابوعلی رُوذ باری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِ سے نقل کیا کہ ایک
بندہ صالح (نیک شخص) نے مجلسِ ذکر شریف تر تیب دی اور اس میں ایک ہزار شمعیں روشن
کیں۔ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کروا پس جانے گے۔ (کہ آئ شمعیں جلانا
تو اسراف ہے۔) بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جاکر فرمایا کہ جوشمع میں نے غیرِ خدا
کے لئے روشن کی ہووہ بجھاد بجئے ۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔ (1)

اہراؤ سبز پرچم اے آقا کے عاشقو! گھر گھر کرو چراغال کہ سرکار آگئے نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے فدا کی خدا کی خدائی کے مختار آئے فدا کی خدائی کے مختار آئے فار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہال میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہال میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

## مدیث مبارکه، بهتی نهر پربھی اسراف:

حضرت سبِّدُ نا عبد الله بِن عَمر و بِن عَاص دَفِيَ اللهُ تَعَال عَنْه ب روايت ب كه حضور نبي كريم روَف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حضرت سبِّدُ نا سعد دَفِيَ اللهُ تَعَال

1 .....احياء العلوم كتاب آداب الأكل فصل يجمع آدابا ـــ الخ يج ٢ ي ص ٢ ٢ ـ

<u>၈</u>0

﴾ عنه کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کررہے تھے تو ارشاد فرمایا: '' اے سعد! یہ گ

اسراف كيما؟ "عرض كيا: "رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! كيا وضوييل بهى اسراف هيج" فرمايا: "بهال! اگرچة تم بهتى نهر پر بهو "(1) ايك اور مقام پر ارشاد فرمايا: "براس چيز كوكهالينا جس كادل كرے بياسراف ہے "(2)

#### اسران كاحكم:

اسراف اورفضول خرجی خلاف شرع ہوتو حرام اور خلاف ِمروت ہوتو مکروہ تنزیبی ہے۔ (3)

#### حكايت،اميرابكمنت كامحتاط انداز:

جب شیخ طریقت امیر اہلسنت دامّت برّگاتهٔ مُ الْعَالِیّه کی خدمت میں صحوائے مدینہ
(باب المدینہ کراچی) میں فیضانِ مدینہ کاسنگ بنیادر کھنے کے لئے عرض کی گئی تو آپ
نے فرما یا کہ''سنگ بنیاد میں عموماً کھود ہے ہوئے گڑھے میں کسی شخصیت کے ہاتھوں
سے سینٹ کا گاراڈ لواد یا جا تا ہے، بعض جگہ ساتھ میں اینٹ بھی رکھوالی جاتی ہے لیکن
سیسب رسی ہوتا ہے، بعد میں وہ سیمنٹ وغیرہ کا منہیں آتی ۔ جھے تو یہ اسراف نظر آتا
ہے اوراگر مسجد کے نام پر کئے ہوئے چندے کی رقم سے اس طرح کا اسراف کیا جائے
تو تو تو ہے کے ساتھ ساتھ تا وان لیعنی جو کچھ مالی نقصان ہواوہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔''عرض

<sup>1 .....</sup>ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في القصد ــــالخ ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، حديث : ٢٥ م.

ابن ماجة ، كتاب الاطعمة ، باب من الاسراف ــــالخ ، ج ٢ ، ص ٩ ٢ ، حديث : ٢ ٥ ٣ ٣ ـــ

ا.....الحديقة الندية ، الخلق السابع والعشرون\_\_\_الخىج ٢ ، ص ٢٨ ـ

<u>എ</u>

کی گئی:''ایک یادگاری تختی بنوالیتے ہیں ،آپ اس کی پردہ کشائی فرمادیجئے گا۔'' گی توفر مایا:'' پردہ کشائی کرنے اور سنگ بنیا در کھنے میں فرق ہے۔ پھر چونکہ ابھی میدان ہی ہے اس لئے شایدوہ تختی بھی ضائع ہوجائے گی۔''

بالآخرامير البسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فِ فرما يا كَهُ جَهَالِ واقعی ستون بنا نا ہے اس جگہ پر ہتھوڑے مار كر كھود نے كى رسم اداكر لى جائے اوراس كو "سنگ بنياو ركھنا" كہنے كے بجائے "دفعير كا آغاز" كہا جائے ـ " چنا نچه ٢٢ رئيج النورشريف ٢٦ ١٣١١ ہجرى بمطابق كم مكى ٥٠٠٦ عيسوى بروز اتوار آپ كى سادات كرام سے محبت ميں دولى ہوئى خواہش كے مطابق ٢٥ سيّد مَدَ نى منول نے اپنے ہاتھول سے مخصوص جگہ پر ہتھوڑ ہے چلائے ، آپ خود بھى اس ميں شريك ہوئے اوراس زالى شان سے فيضان پر ہتھوڑ ہے چلائے ، آپ خود بھى اس ميں شريك ہوئے اوراس زالى شان سے فيضان مدينہ (صحرائے مدينہ ، اول پلاز ه ، سير ہائى وے باب المدينہ كرا چى ) كے تعميرى كام كا مناز ہوا۔ (1)

#### اسراف كاسباب وعلاج:

(1) ۔۔۔۔۔اسراف کا پہلاسب لاعلی اور جہالت ہے۔ بندہ شرعی معلومات کے بغیر جب کسی کام میں مال خرج کرتا ہے واس میں اِسراف کے کئی پہلوہوتے ہیں لیکن اسے اپنی جہالت کی وجہ سے اِحساس تک نہیں ہوتا۔ اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ کسی بھی کام میں مال خرج کرنے سے پہلے علائے کرام اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی

\_\_\_\_\_ 1 .....تعارف امیراملسنت بص۹۹\_

لاطنی بیار بوں کی معلومات

ليمكتبة المدينه كي مطبوعه كتاب وتكبر كامطالعه يجيئه

و حاصل کرلے،اس سلسلے میں دارالا فقاءابل سنت سے رابطہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔

(4) ....اسراف کا چوتھا سبب شہرت کی خواہش ہے۔ بے حیائی پر مشمل فنکشن

🗳 اوراس طرح کی دیگرخرافات میں خرچ کی جانے والی رقم کا اصل سبب شہرت کی طلب 🝣

بين شن مطس ألمرَينَ تُطَالعِهُ لمينَة (رعوتِ اسلام)

ہی ہے۔اس کاعلاج میہ کہ بندہ اللہ عنوباً کی عطاکردہ دولت کو نیکی کے کاموں میں کم خرج کرنے کی عادت بنائے اور اخلاص اپنانے کی کوشش کرتا رہے، وقتی شہرت کے بدلے بروز محشر ملنے والی دائمی ذلت ورسوائی کو پیش نظر رکھے، نیز میدنی ذہن بنائے کہ مجھے مال ودولت خرج کر کے لوگوں کی نظر میں مشہور ہونے کی بجائے نیک اعمال کر کے رب عنوبی کی بارگاہ میں شرخُر وہونا ہے۔

(5) .....اسراف کا پانچوال سبب غفلت اور لا پروائی ہے۔انسان کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فلال کام میں خرج کرنا اسراف ہے لیکن بعض اوقات اپنی غفلت اور لا پروائی کی بناء پراسراف میں نبتلا ہوجاتا ہے، وضو کا پانی استعال کرنے میں نل کھلا چھوڑ دینا، گھر، آفس وغیرہ میں بحلی پر چلنے والی اشیاء کوستی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دینا بھی اسی سبب کا نتیجہ ہیں۔اس کا علاج ہیہ کہ بندہ اپنے اندراحیاس پیدا کرے، دنیا میں غفلت ولا پروائی کی بنا پر ہونے والے گناہوں پر آخرت کے مُوَاخَد ہے کو پیش فظر رکھے اور اپنی اس غفلت ولا پروائی کی بنا پر ہونے والے گناہوں پر آخرت کے مُوَاخَد ہے کو پیش فظر رکھے اور اپنی اس غفلت ولا پروائی کو دور کرے، نیز اپنے دل میں رب عزد بی کہ آج آگر میں نے تعموں پر شکر کا احساس پیدا کرے، نیز اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ آج آگر میں نے نعموں کی ناشکری کی تو ہوسکتا ہے مجھ سے یہ نیمتیں چھین کی جا نمیں، لہذا میں میں نے نعموں پر اسراف سے بیختے ہوئے شکر کروں گاتا کہ ان میں مزیدا ضافہ ہو۔

## كهانے كے اسراف سے توبہ يجئے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آج کل ہرایک بے بَرَ کتی اور تنگدستی کارونا رَور ہاہے۔کیا 🗳

ႋၣၜႃၟ

🧖 بعید که روٹی کا اِحتِر ام نہ کرنے کی بیمزا ہو۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو، جوروٹی 🧟 ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حُرمتی کے دلسوز نظارے ہیں، شادی کی تقریبات مول یا بُرُرگان وین رَحِمَهُ اللهُ انهُ انهُ انهُ اللهِ عَن كَى نیاز كے تبرُ كات افسوس صدكرور الله افسوس! دسترخوانوں اور دریوں پربے در دی کے ساتھ کھانا گرایاجا تاہے، کھانے کے دوران مِدِّیوں کے ساتھ بوٹی اور مَصالحہ برابر صاف نہیں کیا جاتا ،گرم مصالَح کے ساتھ بھی کھانے کے کثیراً جزاءضائع کر دیئے جاتے ہیں،تھالوں میں بچا ہواتھوڑا سا کھانااور پیالوں، پتیلوں میں بھا ہواشور بادوبارہ استِعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذِہن نہیں، اِس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھا ناعُمُو ماً کچرا کُونڈی کی نذرکر دیاجا تاہے۔اب تک جتنا بھی اِسراف کیا ہے برائے مہر بانی! اُس سے توبہ کر لیجئے۔ آئیند ہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شور بے کے ایک بھی قطرے کا اِسراف نہ ہو اِس کا عہد کر لیجئے۔ وَاللَّهِ الْعَظيم ! قِيامت ميں ذره ذره كاحساب بونا ہے، يقيناً كوئى بھى قِيامت كے حساب کی تاب نہیں رکھتا، تو یہ سیجی تو بہ کر لیجئے۔ درود پاک پڑھ کرعرض سیجئے۔ یااللّٰہ عَدْمَا الله على من في جتنا بهي إسراف كيا أس ساورتمام صغيره وكبيره كنامول سے توبہ کرتا ہوں اور تیری عطا کردہ تو فیق سے آئندہ گنا ہوں سے بیجنے کی بھر بورکوشش كرول كا، يارب مصطَف صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ميرى توبه قَيول فرما اور مجھ ب حساب بخش دے

آمِينُ جِجَاعِ النَّبِيِّ الْآمِينُ مَنَّ اللَّهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُ

يَّيْنَ شَ: مِطِس أَلِدَوْنَةَ شُالَةً لِمِيَّةً وَرُوْتِ اللاي)

-(3)

**O**Con

311)

ر باطنی بیار یوں کی معلومات

صَدقه بیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حماب بخش بے یوچھے کیائے کو کیانا کیا ہے صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

# ...غمدنيا 💮 ....(45)

### "غم دنیا"کی تعریف:

کسی دنیوی چیز سے محرومی کے سبب رنج غم اور افسوس کا اِس طرح اِظہار کرنا کہ اُس میں صبراور قضائے اِلٰہی پر رضا اور ثواب کی اُمید باقی نہ رہے' دغم وُنیا'' کہلاتا ہے اور بیرمذموم ہے۔

#### آيت مباركه:

الله عَنْ عَلْ قُر آن ياك مين ارشاد فرما تا ب: ﴿ يُكْلِيلًا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلا تَقْرَحُوا بِهَا التَّكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورِي ﴿ ﴾ (٢٤٠، العديد: ٢٣) ترجمة كنزالا يمان: "اس لئ كغم نه كهاؤاس يرجو باته سع جائ اور خوش نه ہواس پر جوتم کودیااور اللّٰہ کونہیں بھا تا کوئی اتر ونا (متکبر ) بڑائی مارنے والا '' صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا مفتى محمد نعيم الدين مرادآبادي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى " خزائن العرفان" ميں إس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: " ييمجھ لوكہ جو اللّٰه تعالٰی نے مُقَدَّر فر مایا ہے ضرور ہونا ہے نہ م کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس و ملسکتی ہیں، نہ فنا ہونے والی چیز اِترانے کے لائق ہے تو چاہئے کہ خوشی کی جگہ شکراورغم ﴿

کی جگہ صبر اختیار کروغم سے مرادیہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور رضا کی افضائے اللی اور امید ثواب باتی نہ رہے۔ اور خوشی سے وہ اِترانا مراد ہے جس میں مست ہوکر آ دمی شکر سے غافل ہوجائے۔ اور وہ غم ور نج جس میں بندہ اللّٰہ نتعالٰی کی طرف متوجہ ہواور اس کی رضا پر راضی ہوا ہے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالٰی کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے فرمایا: اے فرزند آ دم کسی چیز کے فقد ان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیر سے پاس واپس نہ لائے گا اور کسی موجود چیز پر کیوں اترا تا ہے؟ موت اس کو تیر سے ہاتھ میں نہ چھوڑ ہے گی۔'

### مديث مباركه، دنيوى غمول سے فراغت بالو:

حضرت سیّدُ نا ابو دَرُ دَاء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ مرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شیفیع روز شُار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر ما یا: ''جس قدر ہو سکے دنیوی عموں سے فراغت بالو کیونکہ جسے سب سے زیادہ غم دنیا کا ہوگا، الله عَدْمَوْل سے فراغت بالو کیونکہ جسے سب سے زیادہ غم دنیا کا ہوگا، الله عَدْمَوْل سے فراور کے گا اور اس کا فقر اس پر ظاہر فرماوے گا اور جسے آخرت کا غم سب سے زیادہ ہوگا الله عَدْمَوْل سے الله عَدْمَوْل کی طرف متو جہ ہوتا ہے کوغنا سے بھر دے گا اور جو بندہ اپنے دل سے الله عَدْمَوْل کی طرف متو جہ ہوتا ہے الله عَدْمَوْل مومنین کے دلوں کو اس کے لئے محبت اور رحمت کے جذبے سے سرشار فرما کر اس کے باس بھیجنا ہے اور الله عَدْمَوْل سے ہر بھلائی جلدعطافر ما تا ہے۔''(1)

....مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب فيمن احب الدنيا ـــ الخرج ١٠ ، ص ٢ ٣٠ ، حديث : ١١ ٨١ ١ ـ

. فيشَ ش: مبلس أهار فيهَ شَالعِ لهيَّة (وعوت اسلامي)

313

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: '' دوخصاتین ایسی بین که جس مین بھی ہوں گ الله عزّوجان اسے صابر وشا کر لکھ دے گا اور جس مین نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھ گا اور جس مین نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھ گا اور عیم کر نہ ہی صابر ۔ وہ دوخصاتین سے بین: (۱) جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اللّه عزّوجان اس کی پیروی کر ہے اور دنیوی معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللّه عزّوجان نے اسے اس شخص پر جوفضلیت دی ہے اس پر اللّه عزّوجان کا شکر ادا کر ہے اللّه عزّوجان اللّه عزّوجان کے اسے اس بیتے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیوی اسے صابر وشاکر لکھ لیتا ہے۔ (۲) جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیوی معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیوی معاملہ میں اوپر والے کو دیکھے پھر اپنی محرومی پر افسوس کر بے واللّه عزّوجان نہ اسے صابر معاملہ میں اوپر والے کو دیکھے پھر اپنی محرومی پر افسوس کر بے واللّه عزّوجان نہ اسے صابر کھتا ہے اور نہ ہی شاکر ۔''(1)

### غم د نیا کے بارے میں تنبیہ:

کسی بھی دنیوی معاملے پر چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو،کسی تکلیف کی صورت میں ہو یا کسی بھی دنیوی معاملے پر چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو مگین ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن کسی بھی دنیوی معاملے پر غیر شرعی واویلا کرنا، ماتم کرنا، دیگر مسلمانوں کو کوسنا یا اس مصیبت کا ذمہ دار تھہرانا، یا اس پر بدشگونی، غیبت، تہمت، بدگمانی بھرا کلام کرنا، یا اس طرح این غیم کا اظہار کرنا جس سے صبر کا دامن جھوٹ جائے، تواب کی اُمیدختم ہوجائے یا قضائے اللی پرعدم رضا کا اظہار ہو بیتمام صور تیں غیر شرعی، ناجائز اور ممنوع ہیں۔ صداً قضائے اللی پرعدم رضا کا اظہار ہو بیتمام صور تیں غیر شرعی، ناجائز اور ممنوع ہیں۔ صداً قضائے اللی کالی مُحبَّد ب

1 .....ترمذى ابواب صفة القياسة ، ج ٢٠ م ص ٢٢٩ محديث: ٢٥٢٠ ـ

هِيْنَ شَ : مبطس أملر فِينَتُ العِبْ لهيئة (وعوت إسلامى)

(31

314)

## حكايت بعمت يرخم گين اورمصيب پرخوش ہونے والى عورت:

حضرت سيّدُ نا ابن بيبارمسلم عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْمُنْعِم فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ميں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بهت ہےلوگ آ جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف چل دیا۔وہاں جا کردیکھا کہ ایک عورت نہایت افسر دہ اور ممگین بھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے اوراس کے إر د گر د غلاموں اور لونڈ بول کی کثرت ہے، اس کے کئی بیٹے اور بٹیاں ہیں، تجارت کا بہت سارا ساز وسامان اُس کی ملکیت میں ہے ،خریداروں کا ہجوم لگاہوا ہے،وہ عورت ہرطرح کی نعتوں کے باوجود نہایت ہی خمگین تھی نہسی سے بات کرتی ، نہ ہی ہنستی تھی۔میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کا موں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔وہاں جا کرمیں نے اس عورت کوسلام کیا۔اس نے جواب دیااور کہنے گی: ''اگر بھی دوبارہ بہاں آنا ہواورکوئی کام ہوتو ہمارے پاس ضرور آنا۔'' پھر میں واپس اینے شہر چلا آیا۔ پچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لئے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں پہلے کی طرح چہل پہلنہیں تھی، نہ تحارتی سامان ہے، نہ خدّام ولونڈیاں نظرآ رہی ہیں اور نہ ہی اس عورت کے لڑ کے موجود ہیں۔ ہرطرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوااور میں نے درواز ہ کھٹکھٹا یا تواندر سے کسی کے بیننے اور باتیں کرنے کی آ واز آنے

🕻 گلې ـ جب درواز ه کھولا گيااورميں اندر داخل ہواتو ديکھا که وہي عورت اب نہايت 🗳

315

**O**Co

" بيش ش: **مبلس أمار** نينتشالعه المينة ( دعوت اسلامی )

باطنی بیار یوں کی معلومات

م ہے۔ چ قیمتی اورخوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش وخرم نظر آ رہی تھی اوراس کے ساتھ صرف م

ایک عورت گھر میں موجود تھی کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے بوچھا: '' جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود عملین اور نہایت افسر دہ تھی لیکن اب خادموں ، لونڈ یوں اور دولت کی عدم موجودگ میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آرہی ہو،اس میں کیاراز ہے؟''

تو وہ عورت کہنے گئی:''تم تعجب نہ کرو، ہات دراصل ہیے کہ جب پیچھلی مرتبہتم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، میرے پاس مال ودولت اوراولا دکی کٹرت تھی،اس حالت میں مجھے بینوف ہوا کہ شاید!میرارب مُذَبِّلُ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اورغم نہیں پہنچنا ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آ ز مائشوں اور مصیبتوں میں مبتلارہتے ہیں۔اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان وممکین تھی اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی ۔اس کے بعد میر ہے مال اور میری اولا دیرمسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں ،میراساراا ثا ثہضائع ہوگیا،میرےتمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا،خدّام ولونڈیاںسب حاتی رہیں اورمیری تمام دنیوی نعتیں مجھ سے چھن گئیں۔اب میں بہت خوش ہول کہ میرارب مُؤمِلً مجھ سے خوش ہے اسی وجہ سے تواس نے مجھے آ زمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اپس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مجھ رہی ہوں ،اسی لئے میں نے اچھالباس پہنا ہواہے۔''

حضرت سبِّدُ نا ابن بیارمسلم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْمُنْعِم فرماتے ہیں کہاس کے بعد میں 🙎

**O**Co

و ہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیّدُ نا عبد الله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کواس مَعُ عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے: ''اس عورت کا حال تو حضرت سیّدُ نا ایوب عَلْ فَئِیدَا وَعَلَیْ وَاللّٰهِ الطَّلَوةُ وَالسَّلَام کی طرح ہے اور میر اتو بیرحال ہے کہ ایک مرتبہ میری چاور بھٹ گئی میں نے اسے ٹھیک کروایالیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے اس بات نے کافی دن مملین رکھا۔''(1)

## غم دنیا کے تین اساب وعلاج:

(1) سیم ونیا کا پہلاسب حُتِ ونیا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں رچ بس جانے کی وجہ سے کی وجہ سے معمولی سے دنیاوی نقصان پر بھی دل عمگین ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیا کی محبت کواپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے اور اپنے ظاہر وباطن کونیکیوں میں مشغول رکھے۔ نیز اپنا یہ مدنی فراس کے کہ دنیا فائی ہے اور فائی چیز نے بھی نہ بھی فنا ہونا ہی ہے لہذا الیسی چیز پر افسوس کر دنیا فائدہ؟ اگر افسوس کرنا ہی ہے تو میں اس بات پر افسوس کروں کہ میں نے فلاں لمحدرب عَدْمِنْ کی یا دسے کیوں غافل ہوکر گزارا؟

(2) ۔۔۔۔۔ غم دنیا کا دوسراسب بصری کی عادت ہے۔جس انسان میں صبر اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے اسے امور دنیا کاغم جلد لاحق ہوجا تا ہے جواس کے روشن مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مصیبتوں

1 ....عيون الحكايات، ج ١، ص ٩٩\_

<u>....</u>

411

و اورآ زمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندرصبراور برداشت پیدا کرے تا کہ کوئی 🕏

انہونی بات اور مصیبت اس کے اعصاب پر اثر انداز نہ ہوسکے۔ نیز اپنا بید دنی ذہن بنائے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرکے میں عظیم اجروثواب سے محروم کر دیا جاؤں گا جبکہ صبر کروں گا تو اجروثواب کا خزانہ مجھے عطا کیا جائے گا۔ لہذا تمجھداری اسی میں ہے کہ بے صبری کے بجائے تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے صبر وشکر کا مظاہرہ کیا جائے۔

(3) .....غم دنیا کا تیسراسبب ناشکری کی عادت ہے۔ ہزار ہانعتوں کے باوجود بندہ شکرنہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت یا تکلیف بہنچی ہے تواس پرشکر کے بجائے غمز دہ وغمگین ہوکر ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنے اندرصبر وشکر کی عادت ڈالے اورخوشی ہو یاغم اپنی زبان کو ہر وقت اللّه عَدْدَبَلْ کے شکر سے تر بتر رکھے۔ نیز یہ بھی مدنی ذہن بنائے کہ اگر میں شکر کروں گاتو اللّه عَدْدَبَلْ مجھے مزید معتوں سے سرفر از فرمائے گا۔ اس مدنی ذہن سے آئ شاغ الله عَدْدَبَلُ و نیاوی غموں سے جھٹکارا بھی نصیب ہوجائے گا۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

...(46)... تجسس

مجس کی تعریف:

لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کر ناتجس کہلا تاہے۔ <sup>(1)</sup>

1 .....احياءالعلوم، ج٢،ص ١٩٣٣، ج٣،ص ٥٩ ٢ماخوذا

مِينَ شَ : مبلس أَمَلَرَفَيَةَ شُالعِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْتَ (وعوتِ اسلامی)

-(3

318)

ب ایت میارکه:

الله عَنْ قرآن پاک میں إرشاد فرماتا ہے: ﴿ لَا تَجَسَّسُو ا ﴾ (ب٢٦، العجرات: الله عَنْ قَالَ مِنْ الله عِنْ قرآن پاک میں إرشاد فرماتا ہے: ﴿ لَا تَجَسَّسُو ا ﴾ (ب٢٦، العجرات: ١٢) ترجمه كنز الله يمان: "وعيب نه وُهون لوء"

صدر الا فاضل حضرت علامه مولانا سير محرنعيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي " فرات بين: العرفان" ميس اس آيت مباركه كتحت فرمات بين: العنى مسلما نول کی عیب جوئی نہ کرواوران کے تُھیے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللّٰہ تعالٰی نے اپنی ستّاری سے چُھیایا۔حدیث شریف میں ہے: گمان سے بچو گمان بڑی جھوٹی بات ہے اورمسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو،ان کے ساتھ حرص وحسد، بغض، بےمروتی نہ کرو، اے اللّٰہ تعالٰی کے بندوا بھائی بنے رہوجیسا تمہیں حکم دیا گیا،مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،اس برظلم نہ کرے،اس کورسوا نہ کرے،اس کی تحقیر نہ کرے،تقوی بیہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ (اور یہاں کے لفظ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔) آ دمی کے لئے یہ برائی بہت ہے کہا پیے مسلمان بھائی کو تقیر دیکھے، ہر مسلمان مسلمان پرحرام ہے اس کا خون بھی ، اس کی آبرو بھی ، اس کا مال بھی ، الله تعالٰی تمهارےجسموں اورصورتوں اورعملوں پرنظرنہیں فرما تالیکن تمہارے دلوں پر نظر فرما تا ہے۔ (بخاری وسلم) حدیث: جو ہندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے الله تعالى روزِ قيامت أس كى يرده بوشى فرمائ كار

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

عِينَ شَ: مطس أَلْلَهُ فَيَقَتُ العِلْمِينَةَ (دعوتِ اسلامُ)

(319

### حديث مباركه محشر كي رسوائي كاسب

الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهِ بَ مَنَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر ما يا:

"اع وه لوگو! جو زبانوں سے توایمان کے آئے ہو گرتمہارے ول میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کو ایڈاءمت دو، اور نہان کے عیوب کو تلاش کر و کیونکہ جوا پنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گاالله عَنْهَ اُس کا عیب ظاہر فر ما دے گا اور الله عَنْهَ اُس کا عیب ظاہر فر ما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگر چہوہ اپنے گھر کے تہہ خانہ میں ہو۔' (1)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ''غیبت کرنے والوں ، چغل خور وں اور پا کباز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کواللّٰه ﷺ (قیامت کے دن) کتّوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ (2)

مُفَسِرِ شہیر حکیمُ الْاُمَّت حضرتِ مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الْحَنَّان فرماتے ہیں: '' خیال رہے کہ تمام انسان قبرول سے بشکل انسانی اٹھیں کے پھرمحشر میں پہنچ کر بعض کی صور تیں مسخ ہوجا نمیں گی۔''(3) (یعنی بگڑجا نمیں گی مَثَلًا مختلف جانوروں جیسی ہوجا نمیں گی۔)

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان باب في تحريم اعراض الناس ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، محديث ٢٥ ، ١٧ بتغير

التّوييخ والتّنبيه لابي الشيخ الاصبهاني، ص ٩ ٩ ، رقم ٢٢٠ ، الترغيب والترهيب ، ج٣ ، ص ٢٥ ٣ ،

<sup>3....</sup>مراة المناجيج، ج٢،ص٢٢٠\_

باطنی بیار بوں کی معلومات

تجس کے بارے میں تنبیہ:

ستجسس یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خفیہ عیوب کو تلاش کرنا یا اس کے لیے سعی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سعی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ مجس کر مختل مصد قلم ،

تجس کی مختلف صورتیں:

حضرت سبِّدُ نا امام غزالى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِي فَرِمات مِين: (وكسي شخص كے ليے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں کان لگائے تا کہ وہاں سے باجوں کی آ واز سنے یا ناک کواس لیے صاف کرے تا کہ شراب کی بوسونگھ سکے اور نہ ہی کپڑے میں چیبی ہوئی شے کو اس نیت سے ٹٹولے کہ باجے وغیرہ کی پیچان ہو اور نہ اس کے یڑوسیوں سے اس کے گھر میں ہونے والے معاملات دریافت کرے۔لیکن اگر یو چھے بغیرخود ہی دو عادل شخص اسے بتادیں کہ فلاں شخص اینے گھر میں شراب بی رہا ہے یا فلال کے گھر میں شراب ہے جواس نے پینے کے لیے رکھی ہے تواس وقت وہ گھر میں داخل ہوسکتا ہے اور اجازت لینا بھی لا زمنہیں ہوگا کیونکہ برائی کوختم کرنے کے لیے دوسرے کی ملک میں داخل ہوکر چلنا ایبا ہی ہے جیسے برائی سے منع کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پرکسی کا سر پھاڑ دینا۔البتہ! جن لوگوں کی خبرتو قبول کی جاتی ہےلیکن شہادت نہیں ،ان کے بتانے برکسی کے گھر میں داخل ہوجا نامحلؔ نُظَر ہے۔بہتر تویہ ہے کہ اس سے باز رہے کیونکہ صاحب خانہ اس کاحق رکھتا ہے کہ بغیر اس کی 🕰 اجازت کےکوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہواورمسلمان کو ثابت شدہ حق اس وقت تک 🔌

(321)

يُشَ شَ : مطس أملاً فِينَدُ العِلْمِينَة (وعوت اسلال)

باطنی بیار یوں کی معلومات

ب سا قطنهیں ہوتا جب تک اس کےخلاف دوعادل شخص گواہی نہ دیں۔''<sup>(1)</sup>

## حكايت بجس كے مبب واپس آگئے:

حضرت سیّدُ نا عامر شعی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنين حضرت سيّدٌ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالى عَنْه نِه اللهُ مَعْلَى بَعِم لَحِلْس بِها فَي كو نه يا يا توان كي تلاش ميں حضرت سبِّدُ ناعبد الرحمٰن بن عوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ كَساتھ نكل كھڑے ہوئے۔آپ نے سيدُ ناعبدالرحلٰ بنعوف رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه سے فرمايا: '' آؤ! ہم فلاں شخص کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔'' جب دونوں اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہاس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان کا وہ ساتھی اس گھر میں موجود ہے، نیز اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جس نے اسے کچھ برتن میں ڈال کر دیااوروہ کھانے لگا۔ سيّدُ نا فاروق اعظم دَخِورَ اللهُ تَعَالى عَنْه في حضرت سيّدُ ناعبد الرحلن بن عوف دَخِي اللهُ تَعال عَنْه سے فرمایا: ''اچھاتو بیروہ کام ہےجس کی وجہسے وہ ہم سے دور ہے۔'سپیدُ ناعبر الرحمل بن عوف دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِي عرض كي: "حضور! آب كوكيا معلوم كهاس برتن میں کیا ہے؟'' بیس کرسیدُ نا فاروق اعظم دفیق الله تعالى عنه نے خوف خداسے ڈرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ' <sup>دہمی</sup>ں ڈرنا جاہیے کہ کہیں یے جسس کے زمرے میں نہ آتا ہو۔'' سيّدُ ناعبدالرحمٰن بنعوف رَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِع حِض كى: ' 'حضور! بيتجسس ہى ہے۔'' فرمایا: ''پھراس کی توبہ کیا ہے؟''عرض کیا:''حضور! آپ پرتواس کا وہ معاملہ ظاہر ہوا

🗳 🗗 .....احياءالعلوم، ج٢،ص ١٦٨\_\_

<u></u>

باطنی بیار بوں کی معلومات

444

آ ہے جوآپ جانتے ہی نہ تھے اور دوسرایہ کہ آپ کے دل میں تو اس کے لیے اچھا ہی 🕏

ارادہ تھا۔'' (یعنی اس صورت میں بیر گناہ ہی نہیں ہے تو پھراس کی کیسی توبہ؟) چنانچے مید دونوں حضرات وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔<sup>(1)</sup>

#### برمنه كرنے سے برھ كر كناه:

(1)....تجسس کا پہلاسب بغض و کینہ اور ذاتی ڈمنی ہے۔جب کسی مسلمان کا بغض و کینہ دل میں آجا تا ہے تواس کا سیدھا کا مجھی الٹاد کھائی دیتا ہے یوں نظریں اس

<sup>1 .....</sup>درمنثوں پ٢٦ مالحجرات، تحت الآية ٢١ م ج٧ ص ٢٤ ٥-

<sup>2 ....</sup>احياءالعلوم، ج٢، ص ١٩٨٧\_

کے عُیُوب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہیں۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ول کو کم مسلمانوں کے بغیث پیدا مسلمانوں کے بخت پیدا کرنے کے لیے اس فر مانِ مصطفے عَدَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو پیش نظر رکھے:''جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہوتو نگاہ لوٹے سے پہلے دونوں کے پچھا گناہ بخش دیے جائیں گے۔''(1) اس طرح مسلمانوں کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور ان کے عیوب تلاش کرنے سے بھی خیات نصیب ہوگی۔

(2) .... بخسس کا دوسراسب حسد ہے کیوں کہ حاسد کسی بھی قیمت پر محسود (یعن جس سے حسد کیا جائے اس) کی عزت افزائی کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ ہروقت اس کی نعمت چھن جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ لہذا حاسد عیب تلاش کر نے محسود کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے۔ اس کا علاج بیہ کہ بندہ حسد سے چھٹکارا حاصل کرے حسد کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، حسد اللّه عَدْمَةُ ورسون اللّه عَدْمَةُ الله عَدْمَةً الله عَدْمَةُ الله عَدْمَةُ الله عَدْمَةُ الله عَدْمَةُ الله عَدْمَةً الله عَدْمَةً الله عَدْمَةُ الله عَدْمَةً اللهُ عَدْمَةً اللهُ عَدْمَةً اللهُ عَدْمَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمَةً اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمَةً اللهُ عَدْمَةً اللهُ عَدْمَةً اللهُ ال

(3) .... جسس کا تیسر اسبب چنل خوری کی عادت ہے۔ محبول کے چور چنل خور کی عادت ہے۔ محبول کے چور چنل خور کو کسی نہ کسی منفی پہلو کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کے پوشیدہ

**O**()

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان، باب في الحث على ترك الغل والحسد، ج ۵، ص ا ۲۷، حديث: ۲۲ ۲ ملتقطا

عوب کی تلاش میں لگار ہتا ہے، پھر یہ عیب إدهراُدهر بیان کرکے فتنے کا باعث بنا کی عیب اِدهراُدهر بیان کرکے فتنے کا باعث بنا کی عیب اِدهراُدهر بیان کرکے فتنے کا باعث بنا کی وعیدوں کو پیش نظرر کھے اور ان سے بچنے کی کوشش کر ہے۔ چنا نچے فر مانِ مصطفے عَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: (1)'' چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔''(1)'' چغل خورکوآ خرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔''(2)

(5) جیس کا پانچوال سبب نفاق ہے اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں: دمومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کوسامنے رکھتا ہے تا کہ اس کے دل میں عزت،

ا ، حدیث: ۲۵۰۲ سیخاری ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ محدیث: ۲۵۰۲ سیخاری ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ محدیث: ۲۵۰۲ سیخاری ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ محدیث ، ۲۵۰۲ سیخاری ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۲ ، ص ۱۵ محدیث ، کتاب الادب ، باب مایقر أمن النمیمه ، باب مایقر أمن النمیم ، باب مایقر أمن النمیمه ، باب مایش النمیمه ، باب مایقر أمن النمیم ، باب مایقر أمن النمیمه ، باب مایقر أمن النمیم ، باب مایقر أمن

<sup>.....</sup>بخارى، كتاب الوضى باب من الكبائر ... الخ، ج ا، ص ٩٥ محديث ١١٠ مفهوما

یِل کی معلومات 🗨 🕽

ے محبت اور احتر ام پیدا ہو جبکہ منافق ہمیشہ بُرائیاں اور عیوب دیکھتاہے۔''<sup>(1)</sup>اس کا 🕏

علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے نفاق کودور کرنے کی عملی کوشش کرے۔

(6) .... تجسس کا چھٹاسببشہرت اور مال ودولت کی ہوس ہے۔دوسروں کے

عیب واضح کر کے شہرت حاصل کرنا آج کل ایک مُنافع بخش کاروبار بن چکا ہے، آج کل لوگوں نے کئی ایسے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں جن میں پہلے تومسلمانوں کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں پھر دیگر ذرائع سے اُس کی تشہیر کر کے ستی شہرت اور مالی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنایوں مدنی ذہمن بنائے کہ مسلمانوں کی دل شکنی اور حق تلفی مَعَاذَ الله وہ موذی مرض ہے کہ جوا عمال صالحہ کے پورے جسم کو بیکار کردیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیّد نا احمد بن حرب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ''کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لئے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گرگر

یوں غریب و نا دار ہوجا تیں گے۔''(2) بعض علمائے کرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام نے ایذاء

بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھوبیٹھیں گے اور

مسلم کو برے خاتمے کے اسباب میں شار کیا ہے۔ (<sup>3)</sup>لہذامسلمانوں کے عیوب تلاش

كرنے سے بندہ اپنے آپ کو بجائے كه اس ميں سوائے نقصان كے بچھ حاصل نہيں۔

(7)....تجسس کاساتوال سبب ومنفی سوچ "ہے کہ جب کو کی شخص منفی سوچ کا حامل

<sup>1 .....</sup>احياءالعلوم،ج٢،ص٠٧٢\_

<sup>2 ....</sup> تنبيه المغترين، من اخلاقهم كثرت خوفهم ـــ الخ، ص ٢٠٠

و 3 ..... شرح الصدون ص ۲۷ ـ

<u>•၈</u>0)

رہ بن جاتا ہے تو پھروہ تجسس جیسی بیاری میں مبتلا ہوجاتا ہے، ہروقت لوگوں کے عیوب کو جاتا ہے تا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی سوچ کو تلاش کرنا اس کا وَظِیرہ بن جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی سوچ کو نشبت رکھے، بلا ضرورت تجسس اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں پرنظر رکھے۔ نیزیہ بھی مدنی ذہن بنائے کہ ہم سب کا خالق وما لک عَلَوْمَ ہونے ہمارے تیاں ما ممال سے واقیف ہے جب وہ ہمارے عیوب کو سی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تو ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں ہمیں کیاحق پہنچتا ہے کہ اس کی مخلوق کے عیوب کو تلاش کرتے پھریں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

تلاش کرتے پھریں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

عيبوں کو دُصوندُ تی ہے عيب جو کی نظر جو خُوش نظر ميں وہ ہنر وکمال ديجھتے ہيں صَدَّواعَلَى الْحَبِيْب! صَدَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّد

### 

### مایوسی کی تعریف:

الله عَدْدَ فَلَ كَلْ رَحْت اوراس كِ فَضَل واحسان سے خودکومحروم تجھنا''مايوسي''ہے۔

### آیت مبارکه:

يْلُ شَن : هبلس (َلْدَوَعَةَ شُلالْتِهُ لِيَّةَ (وَكُوتِ اللامِي)

کی معلومات 💮

الایمان: "تم فرماؤا ہے میر ہے دہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللّٰه کی رحمت می اللّٰه کی رحمت می اللّٰه کی رحمت می بخش دیتا ہے بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔ " سے ناامید نہ ہو بیشک اللّٰه سب گناہ بخش دیتا ہے بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔ " آلا اللّٰه الله علی اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ﴿ مَنْ يَتُقْنَظُ مِنْ سَّ حُمَةً مَن سِّ الظَّما لَّوْنَ ﴿ وَمِن سَلَ مُحَمّدُ مَن اللّٰهُ مَانُ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِي مُنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ مِنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِي اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ ا

﴿ ایک اور مقام پرارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَا تَالِیَّسُوْا مِنْ سَّ وَجِ اللّٰهِ كَارِمت سے ناامید نہ ہو بیتک اللّٰه كى رحمت سے ناامید نہ ہوتے مَركافرلوگ ''

#### مدیث مبارکه، ما یوی کبیره گناه ہے:

حضور سیّل المُبَلِّغِیْن، رَحْمَة لَّلِلْعلَمِیْن صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے سوال کیا گیا: '' کمیره گناه کون سے ہیں؟'' تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: '' الله عَزْمَ لَ کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تد ہیر سے بے خوف رہنا اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔''(1)

#### ما يوسى كاحكم:

الله عَنْهَا كَى رحمت سے مايوس موكر كنا موں ميں مشغول موجانا ناجائز وحرام اور

....الزواجر، مقدمة في تعريف الكبيرة، ج ١، ص٢٢ ـ

-پین شن م**بلس اَمَل**اَ فِينَ شَالعِهُ لِمِينَة (وعوت إسلامى

\_(

328)

<u>၈</u>

#### حکایت: مایوی کی سزا:

حضرت سیّد نازید بن اسلم دَفِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ پہلی اُمتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر شخی کرتا اور لوگوں کو رحمتِ اللّٰہ عَنْه کَ مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللّٰه عَنْه بَلْ کی بارگاہ میں عاضر ہے اور عرض کر رہا ہے: '' اے میر ے ربّ عَنْه بَلْ! میرے لئے تیری بارگاہ میں کیا حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے: '' اے میر عبادت وریادگاہِ خَدَ اللّٰه عَنْهُ بَلْ اللّٰه عَنْهُ بِلَا اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰه عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰه عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَلْهُ بَلْ اللّٰه عَنْهُ بَا اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ بَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْهُ اللّٰهُ بَلْهُ عَلَا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اللّٰهُ عَلْهُ بَلْهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ بَلْهُ عَلْهُ بَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ بَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ بَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ بَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

.... مصنف عبدالرزاق كتاب الجامع باب الاقناطى ج • اي ص ١ ٢ ٢ محديث . ٢ ٠ ١ - ١ -

بين شن مبلس أملافية شالعة لمية قد راوت اسلا

**—**(

329)

#### مایوسی کے تین اساب وعلاج:

(1)..... مایوی کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہوجا تاہے۔اس کاعلاج بیہ کہ بندہ دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن وحدیث کاعلم حاصل كرے، جہنم ميں لے جانے والے اعمال اوران پر ملنے والے عذابات يرغور وفكر کرے تا کہاس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اوران پر ملنے والے عظیم اجروثواب پرنظرر کھے تا کہ اللّٰہ ﷺ کی رحمت کا ملہ پراس کا یقین مزید پختهٔ ہوجائے اور مایوی اس سے دور بھاگ جائے۔

(2) .....ابوی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت بر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحت الٰہی سے مایوی پیدا ہوتی ہے۔اس کاعلاج بیہے کہ بندہ مصیبتوں پرصبر کرنے کی عادت ڈالے کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بسااوقات'' کفریات'' یرمشتمل ہوتے ہیں جوایمان کو بر ما دکرنے کا سبب بنتے ہیں کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ بیدنی ذہن بنائے کہ الله عَنْ مَلْ فِي مِحِيد اس آز مائش ميں مبتلا كيا ہے تو ميں اس پر بے صبرى كامظا ہرہ كرك اجر وثواب کیوں ضائع کروں؟ بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پرنظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی ہے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔

مایوی کا تیسراسب دوسروں کی پرآسائش زندگی پرنظررکھنا ہے۔جب 🕹

**O**Co

777

بنده کسی کی پُرآ ساکش زندگی پرغور وفکر کرتا ہے تواسے اپنی زندگی پرسخت تشویش ہوتی ج

ہے یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہوجا تا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ دوسروں پرنظرر کھنے کے بجائے اپنی زندگی پرغور وفکر کر ہے، ربّ عَنْهَا کاشکراداکرتے ہوئے قناعت اختیار کر ہے، بیمدنی ذہن بنائے کہ جس ربّ عَنْهَا نے اسے پُر آساکش زندگی عطافر مائی ہے یقیناً وہ مجھے واپسی ہی زندگی عطاکر نے پر قادر ہے لیکن بیاس کی مَشِیّت ہے اور میں اس کی مَشِیّت پرراضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص منامیں جتن بھی پر آسائش زندگی بسر کر ہے گا ہوسکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتناہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے، لہذا پُر آسائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے ہی میں عافیت ہے۔

(4) ..... ابوی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔جب بندہ ایسے دنیا دارلوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جوخود مابوی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مابوی کا شکار ہوجا تا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر ہے، الله والوں صحبت ترک کر کے نیک پر ہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کر ہے، الله والوں کے پاس بیٹے تا کہ مابوی کے سیاہ بادل جھٹ جا نیس اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔اَلْحَدُدُ لِلله عَزَبَلُ تَبلِغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی ایک اچھی صُحبَت فراہم کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس مدنی

و ماحول سے وابستہ ہوئے، گناہوں بھری زندگی کوٹرک کیا اور نیکیوں بھری زندگی 🗳

يُشَ شَ : مبلس أَمَلَزَ فَنَ شُالِعِ الْمِينَة ( دَعُوتِ اسلال )

 $-(33^{2})$ 

🥏 گزارنے لگے۔آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، اپنے علاقے میں 🕈

ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سیجئے، مدنی انعامات برعمل کیجئے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محد الباس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كے عطا كردہ اس مدنى مقصد كے تحت زندگى گزار ہے كہ '' مجھے اپنى اور سارى دنيا كولوكول كى اصلاح كى كوشش كرنى بيدان شَاءَ الله عادمان " يتى اصلاح کے لیے مدنی انعامات برعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اِن شَاءَ الله عَدْمَلَ اللَّه عَدْمَلُ لِللَّه عَدْمَلُ وعوت اسلامی کے مشکیار مدنی ما حول سے وابستہ ہوکر ہزاروں لوگ گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکر آج نیکیوں بھری زندگی گزاررہے ہیں، ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے:

### برًى سُكّت كاوبال:

باب المدينة ( كرا چي ) كے مقيم ايك نوجوان اسلامي بھائي كے تحريري بيان كا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں بھری زندگی بسرکر رہاتھا۔ ہمہ وقت دنیا کی عارضی وفانی لڈ ات میں مست رہنا اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام الله عادیل اوراس کے پیار برسول صلّی الله تعالی علیه و الله و سلّم کی نافر مانی میں برباد کرنا میرامعمول بن چکا تھا۔ میں یادِ الٰہی سے اس قدر دورتھا کہ نماز 💆 پنجیگا نہ تو گجا میں مُمعۃ المبارک کی نماز بھی تبھی بھار ہی پڑھتا تھا۔فکر آخرت ہے یکسر 🔮

ا المكرنية شالع لمية ق (وعوت اسلام)

**O**Co

و ۔ چ غافل، برے دوستوں کی صحبتِ بدکا شکارتھا۔اس وجہ سے دن بدن میں گناہوں کی

دلدل میں دھنتا ہی چلاجار ہاتھا، نت نئ بے ہودگیاں سیکھ کراپیے نفس کو سکین دیتا، شم بالائے ستم میر کے دوست بدکاری بھی کرتے تھے اور متعدد بار مجھے بھی اس گندے کام کی رغبت دلائی گئی گراللہ عَدْ اَلْ کَفْل سے بچار ہا۔

الغرض ميرے اخلاق وكرادر انتهائي داغ دار ہو بيكے تھے، ہروقت شيطاني خیالات کے جال میں پھنسار ہتا اور یا دِخدا سے غافل ہوکر میں اپنی قیمتی سانسوں کو بربادی آخرت میں ضائع کرتا ، دن مختلف برے کاموں کی نذر ہوجاتا تو رات چورا ہوں پر کگی بُرے دوستوں کی مَنڈ لیوں میں کٹ جاتی ہماراروزانہ کامعمول تھا کہ ہم شام ہوتے ہی ایک جگہ جمع ہوجاتے اورہنسی، مذاق طنزاور دل آزای جیسے بُرے افعال کےساتھ ساتھ موبائلوں میں موجو دفخش وعریانی والی گندی گندی فلمیں دیکھ کر نفس وشیطان کوخوش کرتے ،رات گئے تک یہی سلسلہ رہتا جب گناہ کرکے تھک جاتے اورلوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے تو ہماری منڈلی اختیام یذیر ہوتی اور ہم میں سے ہرایک اس حالت میں گھر میں داخل ہوتا کہ ہمار بےسروں پر ایک گناہوں کی بھاری بھر کم گھھڑی ہوتی ۔میر نے قلب برایک عجب بے سکونی طاری ہوتی، اسی حالت میں غفلت کی جا در اوڑھ کر سوجاتا آئکھ اس وقت تھلتی جب سورج بڑی آب وتاب سے چک رہا ہوتا تھا یوں سب سے پہلے نماز فجر قضا کرنے کا کبیرہ

گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوتا، نجانے اب تک کتنی نمازیں قضاء کرنے کا 🖒

﴾ و وبال سرپر ليے ہوئے تھا مگر مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ آخر دنیا میں جتنا بھی جی لوں '

بالآخرا یک دن موت کا جام پینا پڑے گا، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں اتر نا پڑیگا اور اپنے برے اعمال کی سز اجھگتنی پڑے گی۔

قسمت احچھی تھی جواس پرفتن دور میں مسلمانوں کی قبر وآخرت کی تیاری کا ذہبن دینے والی تبلیغ وقران وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول میسرآ گیا۔ مدنی ماحول میں آنے کی سبیل کچھ یوں بنی کہ ایک دن حسب عادت بد گناہوں کے عادی دوست نماد شمنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دریں اثنا نمازِ مغرب کی اذا نیں فضامیں گونجنے لگیں اور اللّٰہ عَزْدَ مِلْ کے در بارے ہرایک منادی اس یاک ذات کی وحدانیت اوراس کےمحبوب کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فلاح وکامرانی کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے مسلمان حکم الٰہی کی بجا آوری کے لیے جانب مسجدروان دوان تتھے گرہم تمام دوست نماز وں سے یکسر غافل ہوکرا پنی موج مُستی میں کم تھے۔ دَرِیں اُ ثنا دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول اسلامی بھائی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے رک گئے اور ہمیں نماز سے غافل دیکھ کر قریب تشریف لائے اور انتہائی محبت بھرے انداز میں سلام کرتے ہوئے کہنے لگے:''نماز کا وقت ہوگیاہے،آپھی نماز ادافر مالیں۔'' نجانے ان کی دعوت میں ایسا کیا اثر تھا کہ میں اس قدر متأثر ہوا کہ اکیلا ہی ان کےساتھ جانب مسجد

🕰 بارگاہ الٰہی میں سربسجود ہونے کے لیے کر زیدہ کر زیدہ قدموں سے چل دیا، سب

334

فين شن مطس المدنية شالع لمية قد رعوت اسلام)

وست بیدد مکھ کر بہت حیران ہوئے مگرانہیں مسجد میں جانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، 🥊

مسجد میں پہنچ کرمیں نے وضوکیااوران اسلامی بھائی کےساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگیا، چونکہ مجھے نمازیر هنانہیں آتی تھی اس لیےان کو دیکھ دیکھ کرنماز ادا کرنے لگا، ایک عرصے کے بعد بارگاہ الٰہی میں سربسجود ہونے کی سعادت ملی تھی ،نماز اداکر نے کے بعدا پنے گنا ہوں سے کتھڑے ہوئے کا لے کالے ہاتھ بارگاہ الٰہی میں اٹھا دیے، دنیاوآ خرت کی بہتری طلب کی ، جب واپس جانے لگاتو میری نظر مسجد میں ایک طرف بیٹے ہوئے چندعاشقانِ رسول پر پڑی،قریب جاکر دیکھا کہ ایک سنتوں کے یابند اسلامي جِعائي شيخ طريقت، امير المسنّت، بإني دعوتِ اسلامي حضرت علّا مه مولانا ابوبلال محدالیاس عطات وری رَضُوی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى ما بينا زتاليف "فيضان سنت" سے انتہائی پیارے انداز میں درس دے رہے ہیں اور کئی اسلامی بھائی یاا دب بیٹھ کر درس سننے میں محوبیں یہ پیارامنظر دیکھ کربہت اچھالگا اور میں بھی علم دین کے اس گلشن میں کھلنے۔ والے خوشنما بھولوں سے اپنے دل کے گلدستے کوسجانے بیٹھ گیا، جوں جوں ایک ولی کامل کی عام فہم اور پراٹر تحریر سنتا گیامیرے اندر کی کیفیت بلتی گئی ، دل کی قساوت (تختی) نرمی میں بدلنے لگی اور میں اپنی بداعمالیوں کے بارے میں سوچ کرخوف ز دہ ہوگیا۔ بے ساختہ میری آنکھوں ہے آنسوؤں کی برسات شروع ہوگئی جن ہے دل کی بنجرز مین سیراب ہونے گی۔

درس کے اختتام پر مبلغ دعوت ِ اسلامی نے بڑے ہی پیارے انداز میں ڈھیروں

**O**Co

پُشُ شَ: مبلس أَمْلَوَنِينَ شَالِعِهْ لِينَاتَ (وكوتِ اسلال)

و چ ڈھیرنیکیاں کمانے کے لیے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارسفّوں بھرے اجتماع میں چ

جانے کی ترغیب پچھا بسے انداز میں دلائی کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ جانے کی نتیت کر لی چنانچہ دعا کے بعد میں اجتماع میں جانے کے لیے مسجد ہی میں رک گیا اور دیگر اسلامی بھائی اجتماع میں جانے کی تیاری میں مشغول ہو گئے کوئی گاڑی کے لیے رابطہ کر رہا ہے تو کوئی کھانے کی ترکیب بنار ہا ہے اور کوئی گھر گھر جا کر اجتماع کی دعوت دیکر لوگوں کولا رہا ہے تو کوئی کھانے کی ترکیب بنار ہا ہے اور کوئی گھر گھر جا کر اجتماع کی دعوت دیکر لوگوں کولا رہا ہے تو کوئی مدنی قافلے کی عظیم نتیت سے اپناز اوِر اہ کا بیگ اٹھائے ہوئے ہے یہ قبیب منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ یہ بھی تو میری طرح نو جوان ہیں جنہ میں اپنی قبر وا خرت کی اس قدر فکر ہے اور ایک میں ہوں کہ اپنی زندگی گنا ہوں میں ہر باد کر رہا ہوں تھوڑی ہی دیر میں تمام عاشقان رسول جمع ہوگئے اور سب گاڑی پر سوار ہونے لیے میں بھی تا کہ یہ بھی سوار ہوگیا ایک اپنائیت بھر اماحول تھا۔

ہرایک دوسرے سے نہایت ہی پیارے انداز میں خیریت دریافت کررہا تھا جب سب اسلامی بھائی گاڑی میں سوار ہو گئے تو گاڑی فیضان مدینہ کی جانب روانہ ہوئی ایک عاشق رسول نے بلند آواز سے صلوۃ وسلام اور سفر کی دعا پڑھنا شروع کی ان کے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی بلند آواز سے پڑھنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ تمام عاشقانِ رسول اتر نے گئے، میں بھی ان کے ساتھ اتر گیا اور ان کے بیچھے پیچھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پرکیف فضاؤں میں پہنچ گیا، جو نہی میں میں کیا، جو نہی میں میں ان کے ساتھ اتر گیا، جو نہی میں میں کے بیچھے پیچھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پرکیف فضاؤں میں پہنچ گیا، جو نہی میں

💆 فیضانِ مدینه میں داخل ہوا کثیر باعمامہ عاشقانِ رسول کو دیکھ کر بہت اچھالگا، میں قبلی 🗳

بِينَ شَ : مبطس أَمَلَدُ فِينَتُ العِبْلِينَة (وعوت اسلامی)

<u>•၈</u>0

کے سکون محسوس کرنے لگا۔ چنا نچہ میں بھی ہونے والے پرسوز بیان کی برکتیں سمیٹنے کے کی سکون محسوس کرنے لگا۔ چنا نچہ میں جا بیٹھا اور توجہ سے بیان سننے میں محوہو گیا۔ بیان کے بعد تمام عاشقانِ رسول کے قرب میں جا بیٹھا اور توجہ سے بیان سننے میں محوہو گیا۔ بیان کے بعد تمام عاشقانِ رسول کی ذبان ہو کر اپنے رب عودیا کی عظمت و کبریائی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ میں بھی ذکرِ اللی کی لذت سے مالا مال ہونے لگا، پھر دعا کے آداب بیان کئے گئے اور ایک مبلغِ وعوتِ اسلامی نے ایسی پُرسوز دعا کرائی کہ مجمع پر رفت طاری ہوگئی۔

ہرایک اپنے رب افتا کی بارگاہ سے رحمت ومغفرت کی بھیک حاصل کرنے کے لیے دست دراز کے بیٹے اتھا بہت ہی آ تکھیں خوف خدا کے باعث انتک بہارہی تھیں اور فضاء خانفین کے رونے کی آ واز ول سے گونج رہی تھی۔ خوف خدا میں رونے والے عاشقانِ رسول کی پرسوز صداوُں نے مجھ پرالی رفت طاری کی کہ میری حالت بھی غیر ہوگئ، روتے روتے میری ہچکیاں بندھ گئیں، آ نسو تھے کہ تھے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے زندگی کی بقیہ سانسوں کوغیمت جانے ہوئے اپنے سابقہ گنا ہوں بھری زندگی جھوڑ کر دعوتِ اسلامی کے مشکبار مدنی گنا ہوں سے بچی تو بہ کی اور گنا ہوں بھری زندگی جھوڈ کر دعوتِ اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے رشتہ جوڑ نے کا عزم مصلی کرلیا۔ اختیام دعا پر میں اپنے آپ کو ہلکا بھلکا محسوس کرر ہا تھا گو یا ایک بہت بھاری وزن میرے دل ود ماغ سے اُٹر گیا ہو۔ ایک محسوس کرر ہا تھا گو یا ایک بہت بھاری وزن میرے دل ود ماغ سے اُٹر گیا ہو۔ ایک عجب کیف وسرور کی کیفیت مجھ پرطاری تھی، نیکیوں سے محبت میرے دل میں پیدا ہو

💆 چکی تھی۔ چنانچہ میں نے اجتماع سے واپسی پرنمازوں کی یابندی شروع کر دی اور نیکی 🗳

9**9**\_3

يْشُ شْ: مطس ألد مَيْنَ شُالعَهُ لَمْ تَعْدُ (وعوت اسلامی)

**•**06

بإطنى بيماريون كي معلومات

ے چ کی دعوت کی بھی دھومیں مجانے لگا۔میرے اندر بر پا ہونے والے مدنی اِنقلاب نے چ

ہرآ کھ کو چیرت میں ڈال دیا تھالیکن بہ حقیقت تھی کہ میں سُدھرنے کے لئے کمر بستہ ہو چکا تھا اور امیر اہلسنّت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه کے عطا کردہ مدنی مقصد در مجھے اپنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے " کو اپنا نصبُ العکین بنالیا تھا۔ سنّنوں بڑمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کوسنّنوں بڑمل کی ترغیب دینے لگا۔ دعوتِ اسلامی کے مشکیار مدنی ماحول کی برکت سے میر بےاخلاق وکر دارا چھے ہو گئے۔ ٱلْحَدُّدُ لِللهُ عَزْمَالًا بِهِ إِيكِ سِياجِهِ اخْلاق سِي بِينَ آنا، برُول كاادب كرنااور چھوٹوں پر شفقت کرنا میرامعمول بن گیاہے۔ مجھ میں پیدا ہونے والی اس نمایاں تبریلی کے باعث لوگ دعوت اسلامی کو دُعا تیں دیتے ہیں۔ اَلْحَدُدُ لِلله عَذَبَالَ مدنی ماحول اختیار کرنے کی برکت سے معاشرے میں عرّت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہوں۔وہلوگ جوکل تک حقارت سے دیکھا کرتے تھے اب رشک بھری نظروں سے و مکھنے لگے ہیں۔ اَلْحَنْدُ لِلله عَنْدَمَا تا وم تحریر علاقائی مشاورت خادم ( نگران ) ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کی جامع مسجد میں امامت وخطابت کے فرائض سرانجام دے ر ہاہوں۔اللّٰہ ﷺ میر مے محسن اسلامی بھائی کوخوب خوب برکتیں عطافر مائے اور مجھے تادم مرگ غلامی امیر اہلسنّت اور مدنی ماحول میں استقامت مرحمت فرمائے۔(1)

آمِينُ بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

**1**.....بری سنگت کاوبال ہص ا۔

-پش ش مع**لس لَلا** مَنتَظَالعُهميَّة (رُوت اسل

-(3:

449

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اوراچھی چ

صحبت کی برکت سے کئی گناہوں سے نجات مل گئی۔اگر آپ بھی باطنی گناہوں اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک پر ہیز گارلوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اِنْ شَآءَ الله عَنْ مَلْ ان لوگوں کی صحبت کی برکت سے ایک نہ ایک ون مُہْلِ گات سے نجات مل ہی جائے گی۔ اِنْ شَآءَ الله عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَلْ الله عَنْ مَلْ الله عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ اللهُ

یارتِ مصطفلے عَزْدَمْلُ! بطفیل مصطفلے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْمِهِ وَالِيهِ وَسَلَّم بهارى ، بهارے ماں باب کی اورساری اُمّت کی مغفِرت فرما یا الله عَدْ عَلَى اہماری تمام غلطیاں اورسارے ظاہری وباطنی گناہ مُعاف فرما،نیک عمل کا جذبہ دے ہمیں پر ہیز گار اور ماں باپ كا فرمال بردار بنا-ياالله عَزْمَعْ إجهيس اينا اوراييغ مَدَ في حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْيَهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا كُلِّص عاشِق بناجمين كنامون كي بياريون سے شِفاعطا فرما - يااللَّه وَدُولًا جمين دعوت ِاسلامی کے مَدَ فی ماحول میں استِقامت عطافر ما۔ پیااللّٰہ ﷺ بمیں زَیر گذید خُضر ا جلوة محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مِين شهادت، جَنَّتُ البقيع مين مدفن اور جَنَّتُ الفردوس ميں اينے مدنى حبيب صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كايرُ وَسِ نصيب فرما - يا الله عَدُونَا! مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ؤں کا واسطہ ہماری جائز دُعا ئیں قبول فرما۔ **آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِينُ** مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى



Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page. Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.

|    |                                              | <u> </u> |                                         |
|----|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 43 | ·<br>حسد کی تعریف                            | 6        | إجمالي فهرست                            |
| 43 | آیت مبارکه                                   | 7        | المدينة العلمية                         |
| 44 | حدیث مبارکہ،حسد نیکیوں کو کھاجا تا ہے۔       | 9        | باطنی گناموں کی تباہ کاریاں (پیش لفظ)   |
| 44 | حبدكاهكم                                     | 17       | 47 باطنى مُهْلِيكات كى تعريفات          |
| 44 | حكايت، حاسد كاعبرتناك انجام                  | 23       | باطِنى مُهْلِدًات                       |
| 50 | حسد کے چودہ علاج                             | 24       | سنتالیس 47 باطنی مُہٰلِ گات کے نام      |
| 53 | (4)بغض و کینه                                | 25       | باطنی مُہْلِکات سے بچاؤ کے تُمُلَم علاج |
| 53 | بغض وكبينه كي تعريف                          | 27       | (1)(1)                                  |
| 53 | آیت مبارکه                                   | 27       | ''رِيا کاری'' کی تعريف                  |
| 54 | حدیث مبارکہ بغض رکھنے والوں سے بچو۔          | 28       | آیت مبادکه                              |
| 54 | بغض وكبينه كاحكم                             | 29       | حدیث مبارکه، ریاء شرک اصغرہے۔           |
| 54 | حکایت ،قبرکا کے سانپوں سے بھر گٹی۔           | 29       | ریا کارحافظ،عالم،شہیداورصدقہ کرنے والے  |
| 55 | بغض و کبینہ کے چھ علاج                       | 29       | كانجام                                  |
| 57 | (5)خَتِمندَح                                 | 31       | رِ یا کاری کا حکم                       |
| 57 | حُبِّ مُدُ ح کی تعریف                        | 31       | حكايت،اے مالك! مجھےاب توبكرنی چاہیے۔    |
| 57 | آ بیت میار که                                | 33       | ر یا کاری کے دس علاج                    |
| 58 | حدیث مبارکه، حُبِّ مَدَ ح بر بادی اعمال کاسب | 36       | (2)غُجُبُيعني خودپسندي                  |
| 58 | خُبِّ مَدَ حَ كَاحْكُم                       | 36       | عجب يعنی خود پسندی کی تعريف             |
| 60 | حکایت، حُبِّ مَدُ ح ہے بچا ؤ کاانو کھاا نداز | 37       | آیت مبارکه                              |
| 61 | حُبِّ مَدُ ح كاسباب وعلاج                    | 38       | حدیث مبار که ،خود پیندی کا نقصان        |
| 62 | (6)خُبِّ جَاه                                | 38       | عجب يعنی خود پيندی کا حکم               |
| 62 | حُبِّ جاه کی تعریف                           | 38       | خود پیندی کی اہم وضاحت                  |
| 63 | آیت مبارکه                                   | 39       | حکایت،خود پسندی میں مبتلامرید کی اصلاح  |
| 63 | حدیث مبارکہ، برا ہونے کے لیے اتنابی کافی     | 40       | خود پیندی کاایک مجرب علاج               |
| 63 | <del>-</del>                                 | 42       | خود پیندی کے آٹھ اسباب وعلاج            |
| 64 | ہے۔<br>دُتِ جاہ کا حکم                       | 43       | (3) حسد                                 |

يُشُ شَ: مطس أَلدَنا تَشَالدُ لا يَحْدِينَ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

| 87  | شېرت و ناموري کې قابل مذمت نېيس؟              | 65 | دکایت، عجیب انداز میں نفس کی گرفت               |
|-----|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 87  | مرکز<br>حکایت،شہرت کے لیے اعمال کرنے کی آفتیں | 65 | ت<br>نُبّ جاه کی لذّت عبادت کی مُشَقَّت آسان کر |
| 90  | طلب شہرت کے چھا سباب وعلاج                    | 65 | ئى ئے۔                                          |
| 92  | (ُ9)·····تعظيم أمَرَاء                        | 67 | ت ،<br>نُبِّ جاہ کے متعلق اہم ترین مَدّ نی پھول |
| 92  | تعظیم اُمُرُ اء کی تعریف                      | 71 | (7) محبتِدنیا                                   |
| 92  | آیت مبارکه                                    | 71 | محبت دنیا کی تعریف                              |
| 93  | حدیث مبارکہ جہنم کی خطرناک دادی سے بناہ       | 71 | آیت مبارکه                                      |
| 94  | تعظیم أمراءكے بارے میں تنبیہ                  | 71 | مديث مباركه ونياس محبت كرنے والول كي مذمت       |
| 94  | حكايت، دنيادار كي دعوت كيسے قبول كروں؟        | 72 | محبت دنیا کے بارے میں تنبیہ                     |
| 95  | تعظیم أمراءكے چاراساب اوران كاعلاج            | 72 | دکایت، دنیا سے محبت کا انجام                    |
| 97  | (10) تُخْقِيْرِمَسَاكين                       | 75 | فنيا كامعنى المعنى المعالم                      |
| 97  | تحقير مساكين كي تعريف                         | 76 | ونیا کیا ہے؟                                    |
| 97  | آیت مبارکه                                    | 76 | كون كا دُنيا اچھى،كون كا بلِ مَدُ مَّت؟         |
| 98  | حدیث مبارکه مسلمان بهانی کوحقارت سے نہ        | 77 | ونیا کا کون ساکام اللہ تعالٰی کے لئے ہے         |
| 98  | و بيكهو_                                      | 77 | وركون سانهين؟                                   |
| 98  | تحقیرمساکین کے بارے میں تنبیہ                 | 78 | بنيا دار كى تعريف                               |
| 98  | حكايت بغريبول سيمحبت كاانعام                  | 78 | فِنياوى اشياء كى لدُّ تول كى حيرت انگيز حقيقت   |
| 99  | تحقیر مساکین کے چار اسباب وعلاج               | 78 | بليس كى بينى                                    |
| 101 | (11)اِتْبَاعِشْهَوَات                         | 79 | نیلی آئکھول والی بدصورت بڑھیا                   |
| 101 | ا تباع شہوات کی تعریف                         | 80 | بنامیشی سرسبز ہے۔                               |
| 101 | آیت مبارکه                                    | 80 | نیا کے قین بہترین کام                           |
| 102 | عدیث مبارکه، ملاکت میں ڈالنے والی چیزیں       | 81 | پار چیز وں کےعلاوہ د نیاملعون ہے۔               |
| 102 | ا تباغ شہوات کے بارے میں تعبیہ                | 82 | نیا مچھرکے پرسے بھی بڑھ کرذلیل ہے۔              |
| 102 | حکایت، جائز خواہش پوری کرنے پرانو کھی سزا     | 83 | لحبت دنیا کا علاج                               |
| 104 | إتباع شهوات كےسات اسباب وعلاج                 | 85 | (8)طلبشُهُرَت                                   |
| 107 | (12)مُدَاهنَت                                 | 85 | للبشر <i>ت كى تعريف</i>                         |
| 107 | مُدَاهِنَت كَي تعريف                          | 85 | آيت مبارك <sub>ه</sub>                          |
| 107 | آیت مبارکه                                    | 86 | عدیث مبارکہ طالب شہرت کے لیے رُسوائی            |
| 108 | حدیث مبارکه مُدُ ایمنت کرنے والے کی مثال      | 86 | للب شهرت كاحكم                                  |

| 000             | <u> </u>                                   | $\overline{}$ | ر باطنی بیار یوں کی معلومات<br>معلومات      |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                 | .,                                         |               | Y                                           |
| 129             | حدیث مبارکہ بخل ہلاکت کا سبب ہے۔           | 109           | النث كالحكم                                 |
| 130             | ا بخل کے بارے میں تنبیہ                    | 109           | بة ،ایک عالم باپ کاعبرت ناک انجام           |
| 130             | حكايت، بخيل يعنى تنجوس عورت كاانجام        | 110           | سنَت کے تین اسباب وعلاج                     |
| 131             | بخل کے پانچ اسباب اور ان کاعلاج            | 112           | (13) كُفرانٍ نِعَم                          |
| 133             | (16)طُوْلِ امَل                            | 112           | ان نعم کی تعریف                             |
| 133             | طول اُمل کی تعریف                          | 113           | ن مبارکه                                    |
| 133             | آیت مبارکه                                 | 113           | شمباركه بعمتول كاظهار ندكرنا كفران نعمت     |
| 133             | مدیث مبارکه، کمی کمی امیدین دنیا کی محت کا | 113           | _                                           |
| 133             | سبب                                        | 113           | ان فنم کے بارے میں تعبید<br>اس میں میں عبید |
| 134             | طول ال كاحكم                               | 114           | ت، تنگدتی میں بھی شکر                       |
| 135             | حكايت، بادشاه كي توبه                      | 114           | اِنِ نَعْم کے تین اسباب وعلاج               |
| 138             | طول الل کے اسباب وعلاج                     | 116           | (14)خرص                                     |
| 140             | (17)سوءِظن(بدگمانی)                        | 116           | ى كى تعريف                                  |
| 140             | سوظن یعنی بدگمانی کی تعریف                 | 116           | ت مبارکه                                    |
| 141             | آیت مبارکه                                 | 117           | بث مبارکه، ابن آ دم کی حرص                  |
| 142             | حدیث مبارکه مون کی بدگمانی الله سے بدگمانی | 118           | ر کا تھی                                    |
| 142             | بدگمانی کاهم                               | 118           | ں بری نہیں ہوتی۔                            |
| 143             | برنگانی کے حرام ہونے کی دوصُورتیں          | 119           | کونسی حرص محمودہے؟                          |
| 145             | برگمانی کیوں حرام ہے؟                      | 119           | ) کن چیزوں کی حرص مزموم ہے؟                 |
| 146             | حکایت، بد گمانی کرنے والے سودا گر کی توبہ  | 119           | ) کوئسی حرص محض مباح ہے؟                    |
| 148             | بدگمانی کےسات علاج                         | 120           | مباح كب رص محمود بيزگى اوركب مذموم؟         |
| 153             | (18)عِثَادِحق                              | 121           | ج حرص محجمود ما مذموم بننے کی ایک مثال      |
| 153             | عنادِق کی تعریف                            | 122           | ت بسونے کا انڈہ دینے والی ناگن              |
| 153             | آیت مبارکه                                 | 125           | ں کی حرص بڑھائے۔                            |
| 153             | حدیث مبارکه، دوآنکھوں والی جہنمی گرون      | 126           | ہوں کی حرص مذموم ہے۔                        |
| 154             | عنادق کے ہارے میں تنبیہ                    | 127           | ہول کی حرص سے بیچنے کے تین علاج             |
| 154             | حكايت،سبت پہلے شیطان نے عنادق كيا۔         | 128           | (15)بُخُل                                   |
| 155             | عنادق کے پانچ اساب وعلاج                   | 128           | کی <i>تعریف</i>                             |
| 157<br><b>(</b> | (19)إمبرارباطل                             | 128           | تمباركه                                     |

| গ                     | — ( باطنی بیار بوں کی معلومات<br>————                                                                               |     |                                           | (C) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| صرارِ باطل            | )<br>کی تعریف                                                                                                       | 157 | (23)غفلت                                  | 179 |
| آیت مبار <i>ا</i>     | لہ                                                                                                                  | 158 | غفلت كى تعريف                             | 179 |
| مديث مباأ             | ركه، گنابول پر ڈٹے رہنے والے                                                                                        | 158 | آیت مبارکه                                | 180 |
| کی ہلا کت             |                                                                                                                     | 158 | حدیث مبارکہ، مجھتم پرغفلت کا خوف ہے۔      | 180 |
| صرادِ باطل            | ) کے بارے میں تنبیہ                                                                                                 | 159 | غفلت کے ہارے میں تنبیہ                    | 181 |
| نکایت، بد             | ختی کی انو کھی مثال                                                                                                 | 159 | حكايت،غافل عابد كى غفلت سے توب كاانعام    | 181 |
| صرادِ باطل            | ) کے سات اسباب وعلاج                                                                                                | 161 | (24)قَسُوَت                               | 183 |
| 0)                    | 2)مكروفريب                                                                                                          | 163 | قسوت يعنى دل كي سختى كى تعريف             | 183 |
| مكروفريب              | . کی تعریف                                                                                                          | 163 | آیت مبارکه                                | 183 |
| أيت مبار ك            | لہ                                                                                                                  | 163 | حدیث مبارکہ ول کی شخی عمل کوضائع کرنے کا  | 184 |
| مديث مبار             | کہ ، مکر وفریب کرنے والاملعون ہے۔                                                                                   | 166 | سبب                                       | 184 |
| مكر وفريب             | . كاختىم                                                                                                            | 166 | قسوت لیعنی ول کی شخق کے بارے میں تنبیہ    | 185 |
| نكايت، بإبا           | إول ول و يكهتا ہے۔                                                                                                  | 167 | حكايت بنخت دل ڈاکوکا عبرت ناک انجام       | 185 |
| مكر يعنی فرية         | یب کے چاراساب وعلاج                                                                                                 | 169 | قساوت قلبی کے تین اسباب وعلاج             | 186 |
| 21)                   | )غَدْر(بدعهدي)                                                                                                      | 170 | (25)طمع(لالج)                             | 190 |
| رعبدی کیآ             | نعريف المستعربين | 170 | طمع (لالچ) کی تعریف                       | 190 |
| أيت مبارك             | لہ                                                                                                                  | 170 | آیت مبارکه                                | 190 |
| مديث مبارّ            | کہ، بدعہدی کرنے والاملعون ہے۔                                                                                       | 172 | حدیث مبارکہ طمع لینی لاچ سے بچتے رہو      | 190 |
|                       | بهدى كاحتم                                                                                                          | 172 | طمع (لالحج) کے بارے میں نتیبیہ            | 191 |
| کایت، بد <sup>ع</sup> | كهدى قتل وغارت كاسبب كيسي بن؟                                                                                       | 172 | حكايت، مال ودولت كي طمع كاعبرت ناك انجام  | 191 |
| رد (بدعهد             | ی) کے چارا سباب وعلاج                                                                                               | 173 | (26)تَمَلُّقُ(چاپلوسى)                    | 193 |
|                       | (22)خيانت                                                                                                           | 175 | لتمكُنُّ (چاپلوس) كى تعريف                | 193 |
| ئيانت كى تع           | تريف                                                                                                                | 175 | آیت مبارکه                                | 194 |
| أيت مبار ك            | لہ                                                                                                                  | 175 | حدیث مبارکہ، چاپلوسی کے سبب غیرت اور      | 194 |
| مديث مبا              | رکہ، خیانت منافقت کی علامت                                                                                          | 176 | وین جا تار ہا۔                            | 194 |
|                       |                                                                                                                     | 176 | تملق(چابلوی)کے ہارے میں تنبیہ             | 195 |
| ئيانت كالحكم          | (                                                                                                                   | 176 | حکایت، میں مالداروں کی چاپلوسی کیوں کروں؟ | 195 |
| كايت، خيا             | نت کرنے والے کا عبرت ناک انجام                                                                                      | 176 | تملق(چابلوی) کے اساب وعلاج                | 197 |
| نیانت کے              | ، چيراسباب وعلاج                                                                                                    | 177 | (27)إغْتِمَادِ خُلُق                      | 199 |

| <b>%</b> |                                           |     |                                          |
|----------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 214      | جرأت على الله كيارك مين تنبيه             | 199 | عتادخلق كى تعريف                         |
| 214      | حکایت، سرکشی کاعلاج، و نبی اللّٰہ کے ہاتھ | 199 | أيت مباركه                               |
| 217      | جرأت على الله كاسباب وعلاج                | 199 | مدیث مبارکه،جس پرتوکل ای کی گفایت        |
| 219      | (31)نِفَاق(مُنْافَقَت)                    | 200 | عمّا دخلق کے بارے میں تنبیہ              |
| 219      | نفاق(منافقت) کی تعریف                     | 200 | نکایت بخلوق پراعتاد نه کرنے کا صله       |
| 219      | آیت مبارکه                                | 201 | عمادِ خلق کا سبب وعلاج                   |
| 220      | حدیث مبار که ،منافق کی چارعلامتیں         | 202 | (28)نِسُيَان خُالِق                      |
| 220      | نفاق (منافقت) کے بارے میں تنبیہ           | 202 | سيان خالق كى تعريف                       |
| 221      | حکایت، نفاق سے بچنے کامدنی انداز          | 202 | أيت مباركه                               |
| 221      | نفاق کے اسباب اور ان کاعلاج               | 203 | مدیث مبارکہ، خالق کو بھول جانا اس کی     |
| 221      | نفاق اعتقادی کےدواساب اوران کاعلاج        | 203 | اشکری ہے۔                                |
| 223      | نفاق عملی کے تین اسباب اوران کا علاج      | 204 | صقوق الله میں غفلت کرنے والے کی مثال     |
| 224      | (32)اتباع شيطان                           | 204 | ب سے بڑا تنی اور بخیل                    |
| 224      | ا تباع شیطان کی تعریف                     | 205 | سیان خالق کے بارے میں تنبیہ              |
| 225      | آیت مبارکه                                | 205 | کایت، اعتاد خالق اور نسیان خلق کی تاریخی |
| 225      | حدیث مبارکہ، شیطان کی اتباع نہ کرنے کا    | 205 | ثال                                      |
| 225      | انعام                                     | 206 | سیان خالق کےسات اسباب وعلاج              |
| 226      | ا تباع شیطان کے بارے میں تنبیہ            | 209 | (29)نِسُيَانِ مَوت                       |
| 226      | حکایت، شیطان کی اتباع کرنے کا عبرت        | 209 | سيان موت كى تعريف                        |
| 226      | ناك انجام                                 | 209 | أيت مباركه                               |
| 229      | ا تباع شیطان کے چاراساب وعلاج             | 209 | مدیث مبارکه،سب سے عقل مندمومن            |
| 231      | (33)بندگئنفس                              | 210 | سیان موت کے بارے میں تنبیہ               |
| 231      | بندگی نفس کی تعریف                        | 210 | نکایت، اے ویران محل! تیرے مکین کہال      |
| 232      | آیت مبارکه                                | 210 | ين؟                                      |
| 232      | حدیث مبارکه مجهدارکون؟                    | 211 | سیان موت کے نوعلاج                       |
| 232      | بندگی نفس کے بارے میں تنبیہ               | 213 | (30)جرأتعلىالله                          |
| 232      | حكايت، بندگی نفس كاعبرتناك انجام          | 213 | رُأت على الله كي تعريف                   |
| 235      | بندگی نفس کے سات اسباب وعلاج              | 213 | أيت مباركه                               |
| 237      | (34)(34)                                  | 214 | مدیث مبارکه بسرکش انسان کی ذلت وخواری    |

| المنت | 257     | حکایت، جزع سے بچنے کاانعام                  | 237 | رغبت بطالت كى تعريف                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| عدم خنوع کی تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی                                                                                                                                                                                           | 259     | بے صبری کے 7 علاج                           | 237 | آیت مبارکه                           |
| عدد عند المراكب المر  | 260     | (38)عدمخشوع                                 | 237 | حدیث مبارکه، بدر ین شخص              |
| عدی الله کی                                                                                                               | 260     | عدم خشوع کی تعریف                           | 238 | رغبت بطالت کے بارے میں تنبیہ         |
| 261 عدم خشوع كبارے ش تنبيد (35)     262 عدم خشوع كبارے ش تنبيد (35)     263 عدم خشوع كبار على الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على ال       | 260     | آیت مبارکه                                  | 238 | حكايت، بحيائي كى طرف ميلان كاانجام   |
| 262 المراب على كالرب كالرب كالرب كالرب كالرب كالرب كالرب كالرب على كالرب كالر   | 261     | حدیث مبارکہ منافقانہ خشوع سے اللّٰہ کی پناہ | 240 | رغبت بطالت کے جیما سباب وعلاج        |
| 263       243       عدم خشوع کے چارا ساب وعلاج         264       240       240         264       240       240         264       244       244         265       244       244         265       246       246         265       248       248         266       248       248         267       248       248         267       248       248         267       248       248         267       248       248         267       248       249         269       248       249         260       248       249         260       248       249         260       248       248         260       248       248         261       248       248         262       248       249         260       248       249         260       249       249         260       249       249         260       250       250         272       250       250         273       250       250         274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261     | عدم خشوع کے بارے میں تنبیہ                  | 243 | (35)گراهتعمل                         |
| 264 المنت على كرابت   | 262     | حكايت ،عدم خشوع شيطان كامهلك بتهميار        | 243 | كراهت عمل كي تعريف                   |
| 264 المنت على كرابت   | 263     | عدم خشوع کے چاراساب وعلاج                   | 243 | آیت مبارکه                           |
| 264 المنت   | 264     | (39)غَضَبَ لِلنَّفْس                        | 244 | کراہت عمل کے بارے میں تنبیہ          |
| عدیث مبارکہ غصہ تدکیا کرو۔ عدال تو اللہ علی کو اللہ کو اللہ کی تعربی کو تعلق کو اللہ کی تعربی کو تعلق کو اللہ کی تعربی کو تعلق کو تعربی کو تعلق کو تعربی کو تعر   | 264     | غضب للنفس كى تعريف                          | 244 | حکایت، مرنے سے قبل نوجوان کی داڑھی   |
| 265   عضب النفس كاتم من (36)   248   عضب النفس كاتم من (36)   267   268   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   249   250   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   2   | 264     | آيت مباركه                                  | 244 | _                                    |
| المنت في المنت كي ال | 265     |                                             | 246 | كرابت عمل كاسباب وعلاج               |
| 248 حایت بیش کی فاطر غصہ کرنے کا انجام موری کے دور قب میں کہ فاطر غصہ کرنے کا انجام موری کے دور قب میں کہ فوف کے تیرہ علائ موری کے دور قب میں کہ خوف کے تیرہ علائ کے دور قب میں کہ خوف کے تیرہ علائ کے دور قب میں کہ خوف کے تیرہ علائ کے دور قب میں کہ خوف کے دور قب میں کہ خوف کے دور تی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265     |                                             |     | (36)قِلْتِ خَشِيَّت                  |
| عدیث مبارکہ، نوف ف دا رزق اور عمر ش کے 182 ایر ابلسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علائ میں اللہ کا سبب اضافے کا سبب کو علاق ہے۔ اسلام کی تعریف کے اسلام کی اسلام کی تعریف کے اسلام کی تعریف کے اسلام کی تعریف کے ت   | 266     | کیاغصہ طلق حرام ہے؟                         | 248 | قلت خشيت كى تعريف                    |
| 271 على الله كاتريف الله كاتريف (40) على الله كاتريف الله كاتريف الله كاتريف (271 على الله كالم الله الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله الله كالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 267     | حکایت بفس کی خاطر غصه کرنے کاانجام          | 248 | آیت مبارکه                           |
| 271       علی الله کاتعریف         271       علی الله کاتعریف         271       علی الله کاتعریف         272       تا مبارکہ الله علی الله کے بارے میں تنبیہ         272       علی الله کے بارے میں تنبیہ         273       علی الله کے بارے میں تنبیہ         274       علی الله کے بارے میں تنبیہ         275       علی الله کے بارے میں تنبیہ         275       علی الله کے بارے میں تنبیہ         275       علی الله کے باراب بی کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269     | امیراملسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علاج    | 248 | حدیث مبارکه، خوف خدا رزق اور عمریس   |
| 271 الله على الله عل | 271     | (40)تَسَاهُلُ فِي الله                      | 248 | اضافے کاسبب                          |
| 271 عدیث مبارکہ اللّٰه عَذِیْل کی طرف نے ذهمیل الله عَذِیْل کی طرف نے ذهمیل الله عَذِیْل کی طرف نے ذهمیل الله عَدِیْ اللّٰه کے بارے میں تندیہ کوش ہوگئے۔ حکایت ، خوف فدا کے سبب ہوش ہوگئے۔ حکایت کے چوعلان میں الله کے چارا ساب وعلان میں الله عندی میں میں میں الله عندی میں الله عندی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271     | تَسَاهُلُ فِي اللَّه كَلَّوبِيْب            | 249 | قلت خشیت کے بارے میں تنبیہ           |
| المنت صحابہ کے رقت انگیز کلمات 251 حکایت ، نی اسرائیل کا ایک ٹنہیہ 272 حکایت ، خوف خدا کے سبب ہوٹ ہوگئے۔ 252 حکایت ، خوف خدا کے سبب ہوٹ ہوگئے۔ 253 حکایت ، خوف خدا کے جھائی 253 حکایت ، خوف خدا کے جھائی 253 حکایت ، خوف خدا کے جھائی 253 حکایت کے جھائی 255 حکایت کے جھائی 255 حکایت کے جھائی 256 حکایت کی تعریف 256 حدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت عدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت حدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت 256 حدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت حدیث عدیث عبارک متکبرین کے لیے بروز قیامت 256 حدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت 257 حدیث مبارکہ علی 257 حدیث مبارکہ 257 حدیث مبارکہ علی 257 حدیث مبارکہ 257 حدیث  | 271     | آیت مبارکه                                  | 249 | كاش!خوف خدانصيب بهوجائے۔             |
| 272 حكايت، نوف فداك سبب بهوش هو گئے ـ 252 حكايت، بن اسرائيل كاايك البكي البرائيل 270 كايت، نوف فداك سبب بهوش هو گئے ـ 253 قلت خشيت كے چھ علائ ـ 253 علائ ـ 255 علائ ـ 256 على ـ 256 على سبب كل تعريف ـ 256 على منازك منازك منازك منازك منازك منازك منازك منازك المنازك على المنازك على المنازك منازك على المنازك على المنازك منازك  | 271     | مدیث مبارکه،الله عَدْدَهٔ لُ کی طرف سے ڈھیل | 250 | خوف خداہے کیا مراد ہے؟               |
| 273 الله ك چارات الله ك چوعلان الله ك على الله ك چوعلان الله ك على الله ك ال | 272     | تَسَاهُلُ فِي اللّٰهِ كَ بارك مِين تنبيه    | 251 | I                                    |
| 275 (37) جنوع (ولويلا كورنا) (256 الكبير (41) تكبير (37) جنرع (ولويلا كورنا) (275 الكبير (37) جنرع كي تعريف الكبير (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272     |                                             | 252 | حکایت ،خوف خدا کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ |
| 7.7 کی تعریف 256 کی تعریف 256 تیت مبارکہ تعریف 256 تیت مبارکہ تعریف 276 تیت مبارکہ تعکیم میں کے لیے بروز قیامت 256 تیت مبارکہ متکبم میں کے لیے بروز قیامت 256 تیت کی بارے میں تنبیہ 257 تعریف 257 تعریف کی تعریف  | 273     | تَسَاهُلُ فِي الله ك فإراساب وعلاج          | 253 | قلت خشیت کے چیوعلاج                  |
| آیت مبارکہ<br>حدیث مبارکہ جن ع کرنے کا وبال<br>جدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت<br>جنع کے بارے میں تنبیہ<br>عدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت<br>جنع کے بارے میں تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275     |                                             | 256 | (37)جزع(واويلاكرنا)                  |
| آیت مبارکہ<br>حدیث مبارکہ جن ع کرنے کا وبال<br>جدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت<br>جنع کے بارے میں تنبیہ<br>عدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت<br>جنع کے بارے میں تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275     | كبر كي تعريف                                | 256 | جزع كى تعريف                         |
| جزع کے بارے میں تنبیہ 257 رسوائی 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276     | آیت مبارکه                                  | 256 | آیت مبارکه                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276     | مدیث مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت       | 256 | حدیث مبارکه، جزع کرنے کا وبال        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276     | ر رسوا کی                                   | 257 | جزع کے بارے میں تنبیہ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u> |                                             |     | •                                    |

| 308  | اسراف کے اسباب وعلاج                       | 277 | تكبركي تين فتمين اوران كاحكم                                                   |
|------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 312  | (45)غمدنيا                                 | 279 | حكايت، تكبر كسبب تمام اعمال ضائع ہو گئے۔                                       |
| 312  | ' 'غُم دنیا'' کی تعریف                     | 279 | تكبركآ خداسباب وعلاج                                                           |
| 312  | آ بیت مبارکه                               | 284 | (42)بدشگونی                                                                    |
| 313  | حِدیث مبارکہ ، دنیوی غموں سے فراغت یالو۔   | 284 | بدشگونی کی تعریف                                                               |
| 314  | غم دنیاکے باریے میں تنبیہ                  | 284 | شگون کی قشمیں                                                                  |
| 315  | حکایت، نعمت پر عمکین اور مصیبت پرخوش ہونے  | 284 | آیت مبارکه                                                                     |
| 315  | والى عورت                                  | 285 | حدیث مبارکہ، بدشگونی لینے والاہم میں سے                                        |
| 317  | غم د نیا کے قین اسباب وعلاج                | 285 | نہیں ا                                                                         |
| 318  | (46)تجسس                                   | 286 | بدشگونی کا حکم                                                                 |
| 318  | تنجس كى تعريف                              | 286 | ایک اہم ترین وضاحت                                                             |
| 319  | آیت مبارکه                                 | 287 | حكايت، ببرشگونی ليناميراوڄم تھا۔                                               |
| 320  | چدیث مبارکه مجشر کی رسوائی کاسبب           | 289 | بدشگونی کے یانج اسباب وعلاج                                                    |
| 321  | تنجس کے بارے میں تنبیہ                     | 293 | (43)شهاتت                                                                      |
| 321  | لتحجسس كي مختلف صورتين                     | 293 | هُما تت كى تعريف                                                               |
| 322  | حکایت چسس کے سبب واپس آگئے۔                | 293 | آیت مبارکه                                                                     |
| 323  | برہند کرنے ہے بڑھ کر گناہ                  | 295 | حدیث مبارکہ:اینے بھائی کی شاتت نہ کر۔<br>مدیث مبارکہ:اینے بھائی کی شاتت نہ کر۔ |
| 323  | لتجسس كے مهات اسباب وعلاج                  | 296 | شاتت كائتكم                                                                    |
| 327  | (47)مايوسى                                 | 296 | حکایت، عمر بھر کے لیے تجارت چھوڑ دی۔                                           |
| 327  | مانوسی کی تعریف                            | 297 | شاتت ودیگر گنا ہول ہے نجات مل گئی۔                                             |
| 327  | آیت مبارکه                                 | 298 | شاتت کے چیواسباب وعلاج                                                         |
| 328  | حدیث مبارکہ، مایوی کبیرہ گناہ ہے۔          | 301 | (44)اسراف                                                                      |
| 328  | ما يوسى كاحتكم:                            | 301 | إسراف كى تعريف                                                                 |
| 329  | حکایت:مائیوی کی سزا                        | 302 | آیت مبارکه                                                                     |
| 330  | مایوسی کے تین اسباب وعلاج                  | 304 | إسراف كى مختلف صورتين                                                          |
| 332  | بُرِي سنگت کا وبال                         | 304 | إسراف سيمتعلق ايك انهم وضاحت                                                   |
| 340  | لتفصيلي فهرست                              | 306 | حدیث مبارکه، بهتی نهر پر بھی اسراف                                             |
| 347  | ماخذ ومراجع                                | 307 | اسراف كأحكم                                                                    |
| 351  | شعبهٔ بیاناتِ دعوتِ اسلامی کے مطبوعہ رسائل | 307 | حكايت،اميراملسنت كامحتاط انداز                                                 |
| (See |                                            |     |                                                                                |

-00%

### ماخذومراجع

|                               | كلام البي                                                      | قرآن مجيد           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |                                                                |                     |
| مكتبة المدينة كراجي           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتوفی ۴ ۴ ۱۳ ۱۵ ۵                 | كنزالا يمان         |
| دارالكتب العلميه بيروت • ١٣٢٠ | ابوجعفر محمد بن جريرالطبري متوفى ١٠٠٠ ه                        | تفسير طبرى          |
| المطبعة الميمننيه مصر         | علاءالدین علی بن محمد بغدا دی متوفی ۴۱ سے                      | تفسيرخازن           |
| وارالفكر بيروت                | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي شافقي متوفى ٩١١ هـ             | الدرالمنثور         |
| واراحياءالتراث العرلي بيروت   | مولى الروم شيخ اساعيل حقى بروى متوفى ١١١٧ ه                    | روحالبيان           |
| دارالفكر بيروت ١٣٣١ه          | امام احمد بن محمد صاوی به متوفی ۱۲۴۱ هد                        | الصاوىعلىالجلالين   |
| واراحياءالتر اثالعر بي بيروت  | الوفضل شهاب الدين سيرحمووآ لوّى ، متو في • ١٣٧ ه               | روحالمعاني          |
| پشاور                         | شيخ احمد بن الي سعيد المعروف بملاً جيون جو نپوري متوفى • ١١٣ ه | التفسيراتالاحمديه   |
| مكتبة المدينة كراجي           | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٦٧ ه            | خز ائن العرفان      |
| پیر بھائی کمپنی کرا چی        | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمى متوفى ١٣٩١ ه                 | نورالعرفان          |
| دارالقلم، دمشق                | امام راغب اصفهانی متوفی ۲۵ ۴م                                  | مفردات الفاظ القران |
| مكتبة المدينة كراجي           | مولا ناعبدالمصطفية عظمي متوفى ٢ • ١٦ هـ                        | عجائب القرآن        |
| دارالكتب العلميه بيروت        | امام ابو بكرعبدالرزاق بن همام بن نافع صنعا في متوفى ٢١١ ه      | مصنفعبدالرزاق       |
| وارالفكر بيروت                | ابوعبد الله امام احرين محمر بن ضبل شيباني متوفى ٢٣١ ه          | مسنداحهد            |
| دارالكتب العلميه بيروت        | امام ابوعبد الله م حرين اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه               | صحيحالبخارى         |
| دارا كمغنى عرب شريف           | امام ابوحسین مسلم بن ججاح قشیری ،متوفی ۲۶۱ ه                   | صحيحمسلم            |
| دارالمعرفه بيروت              | امام ابوعبد اللَّه مُحرَّ بن يزيدا بن ماجه متوفى ٢٤٣ ه         | سنن ابن هاجه        |
| واراحياءالتر اث العربي بيروت  | امام دبوداود سليمان بن اشعث سجستاني، متوفى ٢٤٥ه                | سننابیداود          |
| وارالفكر بيروت                | امام ابوليسل محمد بن عيسلي ترمذي بمتوفى ٢٤٩ ه                  | سننالترمذى          |

Ç

7 E V

| _ |     |
|---|-----|
| _ |     |
|   |     |
|   |     |
|   | - U |

| دارالكتب العلميه بيروت       | ابوحاتم حمد بن حبان تميمي الدارمي ،متو في ٣٥٧ ه             | م باطنی بیمار بوا<br>صحیح ابن حبان |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| دارالكتب ألعنميه بيروت       | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني متوفى • ٢ ساھ         | المعجمالصغير                       |
| داراحياءالتراثالعربي بيروت   | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني متوفى ١٠ ساه          | المعجمالكبير                       |
| دارالكتبالعلميه بيروت        | امام الوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى • ٢ ساھ          | المعجمالاوسط                       |
| دارالكتب العلميه بيروت       | حافظ ابونيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٩٣٠ ه     | حليةالاولياء                       |
| دارالكتب ألعنميه بيروت       | امام ابو بكراحمه بن حسين بن على يهيقى متو في ٣٥٨ ه          | شعبالإيمان                         |
| دارالفكر بيروت               | امام على بن حسن المعروف ابن عسا كر بمتو في ا ۵۷ ھ           | تاريخابنعساكر                      |
| دارالفكر بيروت               | حافظ نورالدين على بن اني بكر فيتى ،متوفى ٤٠٠ ه              | مجمعالزوائد                        |
| دارالكتب ألعنمية بيروت       | امام جلال الدين بن ايوبكرسيوطي شافعي متوفى اا 9 ھ           | الجامعالصفير                       |
| دارالكتب أعلميه بيروت        | علامه على متقى بن حسام الدين بندى بر بان پورى بمتوفى ٩٧٥ هـ | كنز العمال                         |
| دارالفكر بيروت               | امام بدرالدين ابوڅرمحود بن احمه عيني متو في ٨٥٥ھ            | عمدةالقارى                         |
| وارالفكر بيروت               | علامه ملا على بن سلطان قارى بمتوفى ١٠١٠ھ                    | مرقاةالمفاتيح                      |
| دارالكتب العلميه بيروت       | علامه مجمد عبدالرءوف مناوي متوفى ا ۴٠ اه                    | فيضالقدير                          |
| ضياءالقرآن يبلى يشنز لا مور  | حكيم الامت مفتى احمه يارخان نعيمي بمتوفى ١٣٩١ ه             | مرآ ةالمناجيح                      |
| كوئنله بإكستان               | شيخ محقق عبرالحق محدث والوى،متونى ١٠٥٢ ه                    | أشعةاللمعات                        |
| دارالمعر فه بيروت            | محمدامین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ه                       | المحتارمع الدر المختار             |
| رضافاؤنذ ليثن لاهور          | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۴۰ ۱۳۴۰ ه               | فآوی رضوبیه                        |
| مكتبة المدينة كراچي          | مفتى محمدام بيرعلى اعظمى مهتوفى ١٣ ١١١٠                     | بهارشر يعت                         |
| المكتبة العصرية بيروت        | عبد الله بن مجمد بغدادي معروف بابن الى الدنيا متونى ٢٨١ ه   | لموسوعةلابنابيالدنيا               |
| مركزابلسنت بند ۱۳۲۳ الط      | شيخ ابوطالب محمد بن على كلى مهتو فى ٣٨٦ ه                   | قوتالقلوب                          |
| ارالكتبالعلميه ، بيروت ١٨١٨، | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن بوازن قشيرى بمتوفى ٦٥ سمھ       | الرسالةالقشيرية                    |
| مركز الاولياءلا جور          | على جويرى المعروف واتا تنج بخش متو في ٥٠٠ ه                 | كشفالمحجوب                         |
| دارالکتبالعلمیه بیروت        | امام ابوحا مدمجمه بن مجمد غز الى به متو في ٥٠ ٥ ھ           | مكاشفةالقلوب                       |



| دارصادر بیروت                  | امام ابوحامد مُحد بن مُحد غز الى ،متو في ٥٠٥ ه           | باطنی بیمار بورا<br>احیاء علوم اللدین |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| مكتبة المديندكراچي             | امام ابوحا مد ثمر بن ثمه غز الى ،متو في ٥٠٥ ھ            | لبابالاحياء                           |
| مكتبة المدينة كرايي            | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى ،متو فى ٥ • ۵ ھ         | احياءالعلوم                           |
| دارالكتب العلميه بيردت         | امام ابوحامد مجرين محرغز الى متوفى ٥٠٥ ھ                 | منهاج العابدين                        |
| انتشارات گنبینهٔ تهران         | امام ابوجا مدمجمہ بن محد غز الی،متو فی ۵۰۵ھ              | كيميائے سعاوت                         |
| مكتبة المدينة كرايتي           | امام الوحامد محمد بن محمد غز الى ،متو في ٥٠٥ ھ           | مثبهاج العابدين                       |
| مكتبة المدينة كراحي            | امام ابوفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى متوفى ٥٩٧ ه        | عيون الحكايات                         |
| دارالكتب لعلميه بيروت ١٣٢٣ ٥   | امام ابوفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى متوفى ٥٩٧ ھ        | عيونالحكايات                          |
| دارلکتاب العربی بیروت ۱۳۱۳ه    | امام ابوفرج عبدالرحن بن على ابن جوزي متوفى ٥٩٧ ه         | تلبيسِابليس                           |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٩٦٩ ٥٥ | علامه عبدالرحمان بن عبدالسلام صفوري شافعي متوفى ۸۹۴ هه   | نزهةالمجالس                           |
| كوئشه بإكستان                  | الثيخ شعيب حريفيش بمتو في ١٠ه                            | الروض الفائق                          |
| مكتبة المدينة كراچي            | الشيخ شعيب حريفيش بمتو في ١٠٨ ھ                          | حکایتی <u>ں</u> اور تصیحتیں           |
| پشاور پا کشان                  | امام حافظا حمد بن على بن حجر عسقلا في متو في ٨٥٢ ه       | المنبهات                              |
| مركزا المسنت بركات دضا بهند    | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي شافعي متوفى ١١٩ ه        | شرحالصدور                             |
| وارالمعرفه بيروت ٢٥٦٥ اھ       | امام عبدالوهاب بن احمد شعرانی متوفی ٩٧٣ ه                | تنبيهالمغترين                         |
| دارالمعر فدبيروت               | ابوالعباس احمد بن جمد بن على بن حجر بيتى متوفى ٩٧٨ ه     | الزواجرعن اقتراف الكبائر              |
| مكتبة المدينة كرايي            | ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن جمر بيتى متو فى ١٤٧ هـ  | چېنم میں لےجائے والے اعمال            |
| بيثه ورياً سَتان               | عبدافتي بن اساعيل نابلسي متوفى ١١٨٧ه                     | الحديقةالندية                         |
| مكانبة المدينة كراچي           | عبدالغنى بن اساعيل نابلسي متوفى ١١٣٣ه                    | إصلاحِ اعمال                          |
| انتشارات گنجدینه تهران         | شيخ فريدالدين عطار به توفى ٢٠١٧ ه                        | تذكرة الاولياء                        |
| دارالكتب العلمية بيروت         | محمه بن حمد بن عبدالرزّاق معروف بمرتضى بيدى متوفى ١٢٠٥ ه | اتحاف السادة المتقين                  |
| مكتبة الفرقان                  | امام عبد الله بن مجمد بن جعفر بن حيان بمتوفى ٣٧٩ ه       | التونيخ والتشبيه                      |
| شركت صحافية عثمانيه ٢١٣١١ه     | مولا ناابوسعيدالخادي                                     | بريقة محمودية شرح طريقة محمديه        |

| مكتبة الغزالى دمثق              | اشنخ اسعد محمد سعيد الصاغر جي                              | رياطنى بيماريوا<br>الزهدو قصر العمل |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مكتبة المدينة كراچي             | اميراالمسنت بانى دعوت اسلامي مولانا محمالياس عطارقا درى    | نیکی کی دعوت                        |
| مكتبة المدينة كراجي             | مولا ناعبدالمصطفة اعظمي متوفى ٢٠ ١٨٠ ه                     | جہنم کے خطرات                       |
| مكتبة المدينة كراچي             | المدينة العلمية (شعباصلاتي كتب)                            | آ داب مرشد کال                      |
| دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠٥،    | امام موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه المقدى بمتوفى ٢٢٠ | كتابالتوابين                        |
| مكتبة المدينة كرابى             | المدينة العلمية (شعبداصلاكي كتب)                           | بدگمانی                             |
| مكتبة المدينة كراچى             | المدينة العلمية (شعبداصلاى كتب)                            | פת                                  |
| مكتبة المدينة كراچي             | المدينة العلمية (شعباصلاتي كتب)                            | خوف خدا                             |
| وارالكتب أتعلميه ، بيروت ١٣٢١ ه | امام عبد الله بن اسعد اليافقي متوفى ٢٨ ٧ ص                 | روضالرياحين                         |
| نورىيەرضو بىيەلا بهور 1994ء     | فتة عبدالحق محدث د بلوى متوفى ۵۲ ۱۰ ۱۵                     | مدارجالنبوة                         |
| ضياءالقرآن لا مور ٥٠٠٠ء         | مفتی حلال الدین قادری                                      | تذكره محدث أعظم بإكستان             |
| مكتبة المدينة كرايتي            | امير البسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمد الياس عطار قادري  | ظلم كاانجام                         |
| مكتبة المدينة كرايي             | اميرابلسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحدالياس عطارقا دري     | وسائل بخشش                          |
| مكتبة المدينة كراچي             | المدينة العلمية (شعباصلائي كتب)                            | تعارف اميرابلسنت                    |
| مكتبة المدينة كرايي             | اميرالمسنت بانى دعوت اسلامي مولا ناڅمدالياس عطار قادري     | بیانات عطاریه (حصد دوم)             |
| مكتبة المدينة كرايي             | اميرابلسنت بانى وعوت اسلامي مولانا محمد البياس عطارقا درى  | کفر پیکلمات کے بارے میں سوال جواب   |
| مكتبة المدينة كراتي             | امير ابلسنت بانى دعوت اسلاى مولانا محمد الياس عطار قادرى   | عاشقان رسول کی 130 حکایات           |
| مكتبة المدينة كرايي             | المدينة العلمية (شعبدر في بهاري)                           | بری سنگت کاوبال                     |
| مكتبة المدينة كرايي             | مولا ناعبرالمصطفا عظمي متوفى ٧ • ١٩٧ه                      | <sup>حبن</sup> ق زيور               |
| مكتبة المدينة كرايي             | مولا نامصطفار ضاخان متوفی ۴ * ۱۶ ه                         | ملفوظات واعلى حضرت                  |
|                                 | }                                                          | <b>`</b>                            |

#### مجلس المدینة العلمیة کے شعبۂ بیانات دعوت اسلامی کی طر ف سے پیش کر دہ چند ر سائل

|     | 18                              |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 50  | احساس ذمه داري                  | 1  |
| 46  | فيضان مرشد                      | 2  |
| 48  | پیارے مرشد                      | 3  |
| 63  | صدقے کاانعام                    | 4  |
| 98  | سوداوراس كاعلاج                 | 5  |
| 48  | کاٹل مرید                       | 6  |
| 86  | وقنف مديبنه                     | 7  |
| 134 | جن <b>ت</b> کی تیاری            | 8  |
| 64  | پیر پراعتراض منع ہے۔            | 9  |
| 124 | صحانی کی انفرادی کوشش           | 10 |
| 86  | جامع شرا بط پیر                 | 11 |
| 44  | موت كاتصور                      | 12 |
| 112 | برائیوں کی ماں                  | 13 |
| 64  | مقصدحيات                        | 14 |
| 124 | <sup>ج</sup> میں کیا ہو گیا ہے؟ | 15 |
| 29  | مدنی کاموں کی تفتیم             | 16 |
| 72  | مدنی کاموں کی تقتیم کے تقاضے    | 17 |
| 32  | مدنی مشور بے کی اہمیت           | 18 |
| 56  | تعارف دعوت اسلامي               | 19 |
| 56  | فیصلہ کرنے کے مدنی بھول         | 20 |
| 48  | غيرمندشو هر                     | 21 |
| 62  | جن <b>ت</b> کاراسته             | 22 |

**\$..... \$..... \$..... \$.....** 

351

بَيْنَ شَ : مبلس أَمَلَ وَمَنَدَّ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

0

### و کبگناموں سے کنار امیں کروں گایار ب

کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یارب! نیک کب اے مرے اللّٰہ بنول گا یا رب!

کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیار، مدینے کا بنوں گا یارب!

گر ترے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یارب!

نزع کے وقت مجھے جلوؤ محبوب دکھا

تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یارب! ہائے! معمولی سی گری بھی سبی جاتی نہیں

ہائے! معمولی سی گری بھی سہی جاتی نہیں گری حشر میں پھر کیسے سہوں گا یارب!

آج بنا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب آف بیا ابدا

یل صراط آہ! ہے تکوار کی بھی دھار سے تیز کس طرح سے میں اسے یار کروں گا یارب!

قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یارب!

گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے! میں نارجہتم میں جلوں گا یارب!

دردس ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں جہنّم کی سزا کیسے سہوں گا یارب!

> عفو کر اور سدا کے کئے راضی ہوجا گر کرم کر دے تو جنّت میں رہوں گا یارب!

اِذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش! حضور باتھ عطار کو جنّت میں رکھوں گا یارب! ﴿

352

(Olo

يْشَ شَ : مطس أَلَا فَيْنَاتُ العَلَمْ مِنْ وَكُوتِ اسلامي )

ٱلْحَمْنُ بِيلِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الْحَمْنُ الرَّحِيمُ طَ



میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دین اسلام فقط عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ بیہ مرسطح یر انسانوں کی راہ نمائی اور تربیت بھی کرتا ہے۔جس طرح ہماراجسم مختلف بیاریوں کا شکار ہوکر کمزور ہوتا ہے، اس طرح ہم بری عادات وافعال اور باطنی بیار بول کی وجہ سے روحانی طور پر کمز ور ہوجاتے ہیں ۔اسلام ہمیں اِن سے دُ ورر ہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اِن باطنی بیار بول اور اِن کے نقصانات کی نشان دہی ضروری ہے کیونکہ بیانفرادی طور یر ہماری شخصیت کو دھندلانے کے ساتھ معاشرے کا حُسن بر بادکرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔منہاج العابدین میں ہے: 'ظاہری اعمال کا باطنی اُوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلّق ہے۔اگر باطن خراب ہوتو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے اوراگر باطن حَسَد، رِیااور تکبُّر وغیرہ عیوب سے یاک ہوتو ظاہری اَعمال بھی دُرُست ہوتے ہیں۔'' (منباج العابدين بس ساملخشا) مرمسلمان يرظامري كنامول كيساته ساته بإطني كنامول کے عِلاج پربھی بھر پورتو جُد دینالازم ہے تا کہ ہم اپنے دارآ بٹرت کو اِن کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں ۔ باطنی گنا ہوں کاعلم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت، کھے 🗣 امام ابلسنت،عظیم البرکت،مُجُدّ دِ دِین ومِلَّت ، پروانهٔ شَمع رِسالت،مولا ناشاه إمام أحمه 🧣 رضا خان عَلَيْهِ دَحِمَةُ الرَّحْلُن إِرشَاد فرمات بين: "مُحَرَّ مَاتِ بَاطِينِيَّه (يعني باطني ممنوعات مثلاً) تکبروریا (یعن غرور) وعجب وحسد وغیر ما اوراُن کے مُعَالَجَات (یعنی علاج ) کہاُن کاعلم بھی ہرمسلمان پراہم فرائض سے ہے۔ ' (فاوی رضویہ،جسم ۲۳۹) باطنی گناہوں کے علم کی اسی اہمیت وضرورت کے پیش نظرایک بارشخ طریقت، امير ابلسنت، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابوبلال **محد الياس عطار قادري** رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه فِي مجلس المدينة العلمية كسامن إس خواهش كالظهارفرماياك بإطنىمُهُلِكات يرايك ايسي كتاب مرتب كي جائے جس ميں حتى المقدور ہرایک کی تعریف، آیت مبارکہ، حدیث یاک، حکم اور حکایت ہو،جس سے اسلامی بھائی واسلامی بہنیں اِستفادہ کر سکیں۔ نیز آید دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه نے چِن**دُمُبَلِكَات** بِر ابتدائی کام کر کے اس کا آغاز فرمایا اور پھراس کی تحمیل کے لیے بلس الصدیدة العلصیة كے سير دكر دیا۔ اَلْحَتْ دُلله عَزْوَل الصدينة العلصة كے شعبة بانات وعوت اسلامي کے تحت اِس عظیم کام کوآ گے بڑھایا گیااور کم وبیش تین ماہ کے لیل عرصے میں سنتالیس 47 مُهْلِكَات بِرِشْمَل بِهِ كَتَابِ بِنَام " باطني بياريون كي معلومات " مكمل كي تئي -اس كتاب كي

🚨 ایڈیش شائع ہو چکے ہیں۔(۱) پہلا ایڈیش رمضان المبارک ۱۳۳۵ ہجری بمطابق 🔌

**O**(9)

اہمیت ومقبولیت کا اندازہ اِس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف دوسال میں اس کے تین

•၈တွဲ့

ج جولائی 2014ء میں بچیس ہزار (25000) کی تعداد میں شائع ہوا۔ (۲) دوسراایڈیش 🎖 محرم الحرام ۱۳۳۲ ہجری بمطابق نومبر 2014ء میں چھ ہزار (6000) کی تعداد میں شائع ہوا۔ (۳) تیسراایڈیشن ذوالحجہ ۱۳۳۲ ہجری بمطابق اکتوبر 2015ء میں دس ہزار (10000) کی تعداد میں شائع ہوا اور اب رجب المرجب ۱۳۳۷ ہجری بمطابق ايريل 2016ء ميں چوتھا ايڈيشن شائع ہور ہاہے۔ نيزمجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ (وعوت اسلامی) نے بید کتاب "باطنی بیاریوں کی معلومات" یا کتان کے جید علماء ومشائخ وديكر شخصيات كي خدمت مين بهي بيش كي بيخم بدالله تعالى إس كتاب کے بارے میں کئی ائمہ ومؤ ذنین ،خطباء وواعِظین اورعلمائے کرام ومفتیانِ عظام کی طرف سے مکتوب (خطوط) اور فون موصول ہوئے۔چند مکاتیب کے چیدہ چیدہ إقتناسات درج ذيل ہيں:

# (1) اَبِتَاذَ الْحِمَّاءِ مِعَنَّ كَتَبَكِي وَضَرَتَ الْحَمَّاءِ الْحَمَّاءِ مِعَنَّ كَتَبَكِي وَضَرَتَ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ اللهُ

( مكتبة قادرييز دميلا دمصطفے چوک سركلرروڈ گوجرانواليه پنجاب پاكستان )

مجلس المعدینة العلمیة سے مطبوعہ کتب مسلسل موصول ہورہی ہیں، مولی کریم کی مزید ہمت وبرکات سے نوازے۔ کتاب ''باطنی بیاریوں کی معلومات' میں مذکور کے

202

کمواد و بگر کتب میں متفرق جگہ تھا اِن کو بیجا کر کے تعریفات و لغوی معانی سے منظر عام کی ہواد و بیت ہمل ہوگیا ہے۔ اِس سے اِفادہ و اِستفادہ بہت ہمل ہوگیا ہے۔ اِس سے اِفادہ و اِستفادہ بہت ہمل ہوگیا ہے۔ اِس عدیم المثال کام پر جتن تحسین کی جائے کم ہے۔ اَنلَّهُمَّ زِدْ فَزِدْ (۱۲ شوال المکر ۱۳۳۷ھ)

صَلُّواعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

### (2) اديب شيرو الجراق العالما فتراقادري من عليه الناس

(پرسپل مادر علمی نارتھ ناظم آباد ، ایڈیٹر المظہر کراچی)

آپ کا گرامی نامداور تحفه محبت "باطنی بیماریوں کا علاج" نظر نواز ہوئے ،اگر چه آپ نے کتاب کا نام "باطنی بیماریوں کی معلومات" کسی جی گرا حقر نے جب مطالعہ کیا تواسے بجائے "معلومات" کے "علاج" خیال کیا، کتاب میں جن باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس میں عوام ہی نہیں خواص بھی مبتلا نظر آتے ہیں ، اس لیے اس کتاب کی تدوین و اِشاعت بروفت ہے، حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب زِیْدَ عِنَائِینُهُ نے اس عنوان پر کتاب کی ضرورت وخواہش کا جواظہار فرما یا وہ ان کی دور بین ہے، مولی تعالی انہیں سلامت اور باحفاظت رکھے مجلس الصدینة العلمیة کے ہے، مولی تعالی انہیں مولی تعالی سب کودل بھاتی خوشیاں عطافر مائے۔ تمام احباب لائق تعریف ہیں ، مولی تعالی سب کودل بھاتی خوشیاں عطافر مائے۔ (تاریخ: ۳۰ مارچ ۲۰۱۲ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

. بين شن مجلس أهار فيهَ شُالعِينَ العِينَةِ (وعوت اسلامي)

### (3) مَعْرُمُ لَتَ صَرِّتَ مُولِانًا أَسُلُ ثِلَامًا مُوالِى مَنْظِيدُ النَّالِ

#### (مديراعلى سدما بى مجله البرهان الحق ، واه كينك پنجاب بإكتان)

'' دعوت اسلامی'' ہماری قابل فخر تبلیغی اور إصلاحی جماعت ہے جو امیر دعوت اسلامي حضرت علامه ابوبلال محر الياس عطار قادري دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كي قيادت وسیادت میں مسلسل آ گے بڑھ رہی ہے اور مختلف شعبہ جات میں کامیابی و کامرانی کے حجنٹرے گاڑے جارہی ہے، وعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس المدينة العلمية کے نام سے کام کررہا ہے جو کہ بیش بہاعلمی اور اصلاحی کتب خوبصورت اور برکشش انداز میں شائع کررہا ہے۔ کتاب ' باطنی بھار یوں کی معلومات' اسی مجلس کی ایک انتهائی مفیداور اصلاحی کتاب ہے جس میں امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ دَحَمَةُ الرَّحْلُن كَ فَمَا وَيُ رضويها ورعاد ف بالله علامه عبد الغي نابلسي دَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَيْه اور ججة الاسلام حضرت سيدنا امام محرغ الى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى كتب سے استفاوه كرتے ہوئے ٢٧ مختف باطني بياريوں كے حوالے سے قابل قدر معلومات جمع كى گئی ہیں، پیاری جسمانی ہو یاروحانی اس کاعلاج تب ہی ممکن ہے کہ اس کے بار بے میں آگہی ہو۔جسمانی بہاریوں کےحوالے سے تو ہم لوگ بہت ہی مختاط رہتے ہیں، اگر کوئی بیاری لگ جائے تو اس کامکمل علاج کرائے بغیر چین سےنہیں بیٹھتے ، جاہے 💆 اس پر لاکھوں روپیہ ہی کیوں نہ صرف کرنا پڑے لیکن روحانی بیاریوں کی طرف ہم 🗳

357

**O**(9)

<u>•ාල</u>

ج بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم فلاں فلال بیاری میں مبتلا ہیں۔ میں مبتلا کی ہیں۔ حالانکہ جسمانی بیاریوں سے روحانی بیاریاں د نیوی زندگی کے نقصان کے ساتھ ساتھ اُخروی زندگی کے خسارے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ د نیا میں اُن سے اِنسان کی شخصیت داغدار ہوجاتی ہے اور آخرت میں بھی بہت سے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ بچھتا ہوں کہ'' باطنی بیاریوں کی معلومات'' ایک بہت ہی مفیداور عمدہ کتاب ہے جس میں کے ہم باطنی بیاریوں کی تعریفات بھی بیان کردی گئی ہیں اور پھر اُن کے اسباب کے ساتھ ساتھ اُن کا علاج بھی بیان کردی گئی ہیں اور پھر اُن کے اسباب کے ساتھ ساتھ اُن کا علاج بھی بیان کریا گیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی آئی ساتھ اور اقوال کو جمع کردیا گیا ہے۔ مرفاص وعام کے لیے اِس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

(تيمره كتب،سه ماي مجله البربان الحق،الست تااكتوبر 2015ء)

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد



(مهتم جامعه آمنه ضياء البنات كاكول روده حسن ٹاؤن ايبٹ آباديا كستان )

باطنی بیاریوں کی معلومات پرایک کتاب بچھ عرصہ پہلے ملی اور ساتھ ہی اس پر 🔌

**)(**9

•၈တွဲ့

تبرہ کرنے کا حکم ملا، کتابِ بذا میں قرآنی آیات، اُن کے مخضراً تفسیری اُقوال، اعلیٰ کی تبرہ کرنے کا حکم ملا، کتابِ بذا میں قرآنی آیات، اُن کے مخضراً تفسیری اُقوال، اعلیٰ کی حضرت امام المسنت دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ودیگر علائے امت کے علوم کی خیرات سے لیر یزنظر آتی ہے، اس میں کی باطنی امراض، ان کے اسباب اور ساتھ ہی ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ بقیناً بیرکتاب ہرخاص وعام کے مطالعے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بتایا گیا ہے۔ یقیناً بیرکتاب ہرخاص وعام کے مطالعے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ (دَنوبر 2015ء)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

### (5) روفير المافية المنافقة

(نشاط كالوني، مُكھى رودُ ، چكوال ، پنجاب يا كستان )

آپ کی جانب سے کتاب'' باطنی بیار یوں کی معلومات' موصول ہوئی۔ کہیں کہیں سے مطالعہ کیا، باطنی بیار یوں کی اصلاح کے لیے بہت مفید کتاب ہے، کیونکہ باطن پاک صاف ہوگا تو جب ہی ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے اور اُن کی قبولیت ہوگی۔اللّٰہ تعالیٰ وعوتِ اسلامی کی وینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مزید اسلام کی اشاعت وتبلیغ کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

(15 نوم 2015ء)

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى



#### (امام وخطیب جامع مسجد دیار صبیب شیریاؤ کالونی سیکٹرایف/ 1 لانڈھی کراچی )

آپ کا تحفہ کتاب ' باطنی بیماریوں کی معلومات' وجدانی کیفیت کے ساتھ ملا، چند ایک نشست میں اُوّل تا آخر ایک ایک لفظ پڑھا، سرور وانبساط دل وجان محسوس موئی۔ مولی تعالی مجلس المعدینة العلمیة کودن گیار ہویں ورات بار ہویں ترقیاں عطافر مائے۔ (آمین)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

### المان العمار في المان المعادية المان المعادية ال

(دارالعلوم حنفيضياءالقرآن،اسلام آباد پنجاب پاکستان)

آپ کا ارسال کردہ تحفہ'' باطنی بیار بوں کی معلومات'' موصول ہواہے، تنگی وقت کے باعث مختصر ساجائزہ لیا ہے مگر اس مختصر جائزے میں ہی یہ بات منکشف ہوگئ ہے کہ آپ عوام وخواص کوظیم سرمایے علمی عطا کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں ، اس امر پر ہم آپ کو ہدیے ہر یک پیش کرتے ہیں اور اس گراں قدر تحفہ کی ترسیل پر مشکور ہیں ۔ اللّٰہ تعالٰی آپ کی اس عی جمیلہ کو قبول ومنظور فرمائے ۔ آمین

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

مِينَ شن مطس أملز فَينَ شَالعِ لهي قد (وعوت اسلامي)



(مهتم مدرسها نوارالقرآن مجدديه رحيميه شهر درٌ وضلع تفتصه باب الاسلام سنده يا كستان )

آپ کی طرف سے ارسال کی ہوئی کتاب '' باطنی بیار یوں کی معلومات' ملی ،

اُلْحَنْدُ لِلله عَنْدَ اَلْ بِحَمِّم مطالعے کے بعد ایسالگا کہ اِس کتاب کی ہرعام وخاص مسلمانوں

کو اشد ضرورت ہے ، امید ہے کہ کسی اسلامی بھائی کو راو ہدایت مل جائے اور باطنی

اَمراض سے نجات ہوجائے ، قادِر کریم آپ کومزید دِین ودنیا کی ترقیاں عطافر مائے

اور خوب برکتیں عطافر مائے۔ آمین جَذَا کُمُ اللّٰهُ خَیْد اَفِی الدَّادَیْن

صَلُّواعَكَ الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

### (9) ابتاز العلاء ضرف المرحا فط عبد اليم شبندى مَنْظَنْدُانِي

(مهتم، ناظم اعلى جامعه انوار الاسلام غوثه يرضوبيلائن پارك چكوال پنجاب پاكستان)

آپ کا اِرسال کردہ تحفہ'' باطنی بیماریوں کی معلومات' ملاء آپ حضرات کی مسائن جمیلہ قابل صدخسین اور لائق تبریک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے ایک بڑھ کر محبوب ومرغوب عمل ہے، اللّٰہ کے حضور دعاہے کہ آپ کے علم عمل اور دیگر کا موں کو اور عمل ہے۔ اللّٰہ کے حضور دعاہے کہ آپ کے علم عمل اور دیگر کا موں کو اور عمل نے۔ امیر دعوت اسلامی کا سایہ باری تعالیٰ قائم رکھے اور انہیں بہتر بدلہ عطافر مائے۔ آمین

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد



### (10) حضرت والناقاري فيول فالدقادري مثاقلة المال)

( در لگن فیض عام در بارشاه دوله گجرات پنجاب پا کستان )

آپ کی کتاب''باطنی بیار یوں کی معلومات'' پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جسے پڑھ کرا بیان کی روح تازہ ہوگئ اور بیر وانسانیت کے لیے ایک قیمی تخفہ سے کم نہیں،
میں اس کتاب کی اشاعت پر مبارک بار پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ تصانیف بھی روح پر ور ہوں گی ،اللّٰہ تعالٰی اس کا اجرعظیم اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئین

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# (11) مصنف کت کیره بروری آبگرنت میال کردهادی تصوری میگریانی نظیمانی کاردهادی میگریانی نظیمانی کاردها با میکنندی

(بانی وناظم اعلی مرکزی مجلس امیر ملت پاکستان، بانی صدر مجابد ملت فاؤند یشن پاکستان)

آپ نے ایمان افروز محفہ بصورت کتاب متطاب "باطنی بیاریوں کی معلومات "
ارسال فرمایا ہے، شکر یہ قبول فرمایئے، الله عَنْهُ آپ کو جزائے خیر سے نوازے،
ماشا آء الله عَنْهُ کتاب صوری ومعنوی لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے، آپ نے ایسا
کے موضوع اختیار فرمایا ہے جو تمام زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اِنْ شَاءَ الله عَنْهُ الله مَا اَسَا کی گے

774

اس کاوش سے بے شارسید کارراہ راست پر آ کراپنی عاقبت سنواریں گے۔ آمین

(22اگست 2015ء)

(OC)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

## (12) حضرت والعالم المجيد الجيد كاشير كا من على المناف المناف

(بانی وههتم دین مدارس بیله چیز ضلع یونچه آزاد کشمیریا کشان)

آپ کی ارسال کردہ کتاب "باطنی بیار یوں کی معلومات" موصول ہوئی، بے مثال کتاب ہے، ذہن کے درواز ہے کھول دیتی ہے، نفاق وحسد اور تکبر کے بارے میں بہت اوراجھی اور علمی معلومات ہیں۔ شخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلای حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادر کی رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه وَعُوتِ اسلامی کے قطیم رہنما، محبت رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پر چار کرنے والے اور سنتوں پر علم و ممل کے ذریعہ روشناس کرانے والے اِس دنیا کے صف اُوّل کی شخصیات میں شار کیے جاتے ہیں، الله تعالٰی اِس عظیم مشن میں سب کو کا میاب شخصیات میں شار کیے جاتے ہیں، الله تعالٰی اِس عظیم مشن میں سب کو کا میاب کرے، دعوتِ اسلامی کابول بالا ہو۔ آمین (201ء)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

ه (13) شَهْرَادِ وَا قَالَ الْمُهِمِينِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِودًا مِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ

3)——

يْشَ شَ: مطس ألد فيدَّ العَلْمَ اللهُ عَنْ العَلَامُ )

٣٦٤)

وَكُنْ عَلَيْكُ الْحِيْلِي (جامعه اسلاميه بي في رود تصيله كھاريان شلع گجرات پنجاب پاكستان)

آپ کی مرسله کتاب'' باطنی بیار یوں کی معلومات'' موصول ہوئی، میری سوچ کے مطابق میکتاب اَمراض باطنیہ کے مریضوں کے لیے اینے من میں یائی جانے والی غیر مرئی بیار بوں کی نشاندہی اور اُن کے علاج کا مؤثر ذریعہ ہے، اس کے مندرجات برعمل بيرا ہوکرمن كےروگ دُور كيے جاسكتے ہيں اور باطن كواُ جلا كيا جاسكتا ہے، یادرہے کہمہلک اَمراض رُوحانیہ باطنیہ ہے قلب صاف ہوگا تو ہی قالب صاف ہوگا، کیونکہ باطنی بیاریاں دل کومردہ کرتی ہیں اور اُن سے شفایا بی کا نام زندگی ہے۔ اور یہ بات اظہرمن کشمس ہے کہ باط**نی بیار یوں** کے بارے میںمعلومات ہوں گی تو ہی اُن سے نجات کی صورت بنے گی ، ورنہ باطنی مریض ہونے کے باوجود اِنسان غلط نہٰی کی بنا پراینے آپ کوصحت مند سمجھتا ہو گانتیجاً اِنسان خسارے میں ہی رہے گا ، **بایں** وجہ بیر کتاب ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر مخص کو جاسے کہ وہ اُسے سبقاً پڑھے، پھر وقتًا فو قتَّا ہے زیرمطالعہ رکھے اور اس کے مضامین برعمل پیرا ہو کر دارین کی سعادتیں حاصل كرے اور دنياوآ خرت ميں مُرخُر وہو۔ وعوت اسلامي كى مجلس المدينة العلمية کے کارکنان اس مبارک کوشش بر مدیر تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اس اہم وضروری کام کونہا بت بی خوش اسلونی کے ساتھ سرانجام دیا۔ (22 نوم 2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

(14) اِتَّاذَا عَلَاءِ بِرِونِي رِحِيرُ اِينَ فَارُونِي الأَوْرِي

#### هَا فَا لَكُوا الْعَالِي (استاذ دارالعلوم كلزار حبيب مير بورتشمير)

ایک عزیز کی معرفت آپ کی طرف سے ہدیداخلاص و مجت بصورت کتاب بعنوان دو ایک عزیز کی معرفت آپ کی طرف سے ہدیداخلاص و مجت بصورت کتاب بعنوان دو ایک بیاریوں کی معلومات 'موصول ہوا، جَزَا کُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی آخسَنَ الْجَنَرَاء (یعنی اللّٰه عَنْ مَلْ آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے۔ آمین ) یہ ایک اچھی کاوش ہے بالخصوص حکایات کے إضافہ سے اس کی وکشی وجافیت (Attraction) میں مفید باثرات پیدا ہو گئے ہیں۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

### (15) مِسْنَ كَتَكِ كِيْرِهِ، ثَنِي طِرِلِقِتَ، بِيرِمِيمارِي كَيْنَ ثِنَاءُ بِخَارِي القَّادِرِي مَدْ فِلْهُ الْفَالِي

(إدارهٔ فروغِ افْكارِرضا، امام ابل سنت لائبريري بر بان شريف منكع انك پنجاب يا كستان )

آپ کی کتاب "باطنی بیماریوں کی معلومات "ایک تخفہ بے بہاء ہے، اگراس کا نام
"باطنی بیماریوں کا علاج" ، ہوتا تو بہتر رہتا ، کیونکہ اس میں تقریباً تمام باطنی بیماریوں ک
نہ صرف معلومات دی گئی ہیں بلکہ علاج بھی بتایا گیا ہے۔ صوری اور معنوی کھا ظاسے سیہ
ایک بے مثال کتاب ہے۔ شعبۂ بیانات دعوت اسلامی کی جانب سے بدایک اہم
کی دستاویز سامنے آئی ہے۔ ہرایک مسلمان کے زیر مطالعہ بدکتاب رہنی چاہیے۔ اگراس کی دستاویز سامنے آئی ہے۔ ہرایک مسلمان کے زیر مطالعہ بدکتاب رہنی چاہیے۔ اگراس کی

میں یہ پوشیدہ بیاریاں (مہلکات) ہوں تو اُن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، امید واثق ہے جوآ دمی اس کتاب کا مطالعہ اِنہاک سے کرے گا تو وہ باطنی بیاریوں سے دُور ہوجائے گا، اِنْ شَآءَاللّٰه عَلَيْهَا اور جو اِن بیاریوں سے چھٹکارا حاصل کرلے تو میرے نزدیک وہ' ولی' ہے۔ کتاب انہائی عام فہم انداز میں خوبصورت عنوانات میرے نزدیک وہ' ولی' ہے۔ کتاب انہائی عام فہم انداز میں خوبصورت عنوانات لیے جاذب نظر سرورق کے ساتھ اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ اس میں میں مجلس کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گوبھی ہوں کہ اللّٰه کرے زورِ اِشاعت اور نیادہ، آمین۔ (داشوال المکرم ۱۳۵۵ھ برطابق سائٹ سائٹ ۲۰۱۵ء)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## (16) المنظمة المالية المنظمة ا

(بانی مهتم قرالعلوم جامعه معظمیه قمرسیالوی رود گجرات پنجاب پاکستان)

آپ کی طرف سے ارسال کردہ کتاب ''باطنی بیاریوں کی معلومات' موصول ہوئی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے فیتی ہدیہ سے نوازا۔ کتاب ہراعتبار سے انتہائی خوبصورت ہے۔ طباعت بہت معیاری ہے، کتاب کے مندرجات بہت ہی عمدہ ہیں، میری دعاہے کہ اللّٰه عَزْدَ فل بانی دعوت اسلامی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه کوعمر خضر عطا فرمائے اور دِین کا اجالا ہر سو پھیلتار ہے۔ آمین (2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى



### ١٦٦٥) ﴿ ﴿ إِنَّ عِلْ مِرْ فِي عَلَى مِنْ فِي عَلَى إِنَّ عِلَى إِنَّ عِلَى إِنَّ عِلَى إِنَّ عِلَى إِنَّ الْح

#### وكان خلك العلي (شهاب نائن اعوان كالوني، بندرروة مركز الاولياء لاجور)

آپ کی ارسال کردہ کتاب'' باطنی بیاریوں کی معلومات' موصول ہوئی جس کے لیے شکر گزار ہوں۔ زیر نظر موضوع کے لحاظ سے اس وقت اخلاقی طور پر انحطاط پذیر اس معاشرے میں الیم کتاب کی اشد ضرورت تھی جو آپ کے ادارے نے پوری کی۔ اللّٰہ تعالٰی جزائے خیرعطا فرمائے اور ہمیں اِن مہلکات سے بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین (2015ء)

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِينِبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

### (18) حضرت والغام وراحمة المحقق المقائل الموراحمة المحققة الفائل

#### (مدرس دارالعلوم څمدغو شيه ضياء كوٺ (سيالكوٺ) كينٺ پنجاب پاكستان)

گذشتہ دنوں آپ کی ارسال فرمودہ کتاب "باطنی بیاریوں کی معلومات" باصر نواز ہوئی۔ یہ کتاب روحانی وباطنی بیاریوں کے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیاریوں کی نشاندہی آیات قرآنی کے ساتھ کر کے حقیقت کوخوب ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ جملہ بیاریوں کے آسباب وعلاج کے ذِکر کے ساتھ اِس کتاب کی افادیت بڑھ

گئی ہے۔اس کا گہری نظر سے مطالعہ اوراس پڑمل انسان کوتقو کی کے عروج اور ذُھد 👲

**O**(%)

(۲۲۸)

کی بلندیوں سے ہمکنار کرسکتا ہے۔ ہرمسلمان کو اِس کتاب کا مطالعہ کرنا اور اِس سے کی استفادہ کرنا چاہیے۔ اِس کتاب کی طباعت اور دیدہ زیب کتابیں دل کو بھاتی ہے۔ مجلس المصدینة العلمیة نہایت اہم موضوعات پر کتابیں شائع کر کے امت مصطفوی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی اعلی تعلیم وتربیت اور علمی درسی کتب کو پورا کر رہی ہے۔ اللّٰه رَبُّ الْعُلَمِيْنِ دن دوگن رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔ آمین (20 جبر 2015ء) صَلَّ اللّٰه رَبُّ الْعُلَمِیْنِ دن دوگن رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔ آمین (20 جبر 2015ء) صَلَّ اللّٰه تَعالیٰ عَلیٰ مُحَبَّد

#### (مليارى، باب الاسلام سنده)

الْحَدُدُلِلَّهُ' باطنی بیاریوں کی معلومات' چند مقامات سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، بہت ہی مفید پایا۔ایسے موضوع پر تصنیف کی اشد ضرورت تھی جو کہ غالباً صرف وعت اسلامی کو سعاوت حاصل ہوئی، باطن کی قرآن واحادیث میں بڑی اہمیت ہے۔جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ بہت جلدا پنے باطن کی اصلاح کرے گا۔ حکام حکافی الله کا مطالعہ کرے وہ بہت جلدا پنے باطن کی اصلاح کرے گا۔ حکافی الله کا مطالعہ کرے وہ بہت جلدا پنے باطن کی اصلاح کرے گا۔ حکافی الله کی الله کی الله کا کہ بیا۔



(محراب بورسكرنذ، نواب شاه باب الاسلام سنده پاكستان)

بين ش مطس أطرية تشالع لية (وعوت اسلام)

<u>ංග</u>ම

رئیج الاول کے بابرکت مہینے میں آپ کی کتاب '' باطنی بیار یوں کی معلومات'' کا گی تخفہ ملا، جسے دیانگل کہ اللّٰه ﷺ خواش مولی اور دل سے دعانگل کہ اللّٰه ﷺ وقوت اسلامی کو قیامت تک شاد وآبادر کھے اور نظر بدسے بچائے اور مزید ہمت اور ترقی عطافر مائے۔آمین

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى



#### علم میں اضافے کا راز

و و و اسلامی کے اِشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۸ صفحات پر مشتل کتاب '' آعرائی کے سوالات اور عربی آقا صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ والله وَسَلَّم کے جوابات ''صفحہ کے پر ہے: حضرت سیرنا عبد اللّه بن مسعود رَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه فرمات ہیں: ''علم میں زیادتی تلاش سے اور واقفیت سوال سے ہوتی ہے توجس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو اور جو پچھ جانتے ہواس پر عمل کرو۔' (جانع بیان العلم وفسلہ میں ۱۲، وقید: ۲۰۲۱) حضرت سیرنا امام اصمعی عَلَیْهِ رَخْمَةُ الله انْقَوِی سے کسی نے عرض کی: '' آپ نے اتناعلم کس طرح حاصل کیا؟' فرمایا: ''سوالات کی کثرت اور اہم باتوں کواچھی طرح یا در کھنے کی وجہ سے۔'' دجانع بیان العلم وفسلہ میں ۱۲۲، وقید: ۲۲۱)

#### ٱلْحَمْدُ لِتَّةِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَنَايَعُ وَاعْدُ بِاللّهِ مِن الشَّيْطِي التَّحِيْدِ

### سُنّت کی بہاریں

اَلْ حَمْدُ لِلْلُهُ عَدُومِ اَسْلِي قَرَان وسُمَّت كَي عالمَّير غيرسيا كَ تَح يك وقوتِ اسلامى كَ مَبِعَ مُبَعَ مُدَى فَى ما اللهُ عَيْرِبِ كَ مَمَا لَكَ عَلَيْهِ عَبْرِ مِين اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَلِيمَ اللهُ كَلِيمَ اللهُ كَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَلِيمَ اللهُ كَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَلِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

ہراسلای بھائی اپنایر فین بنائے کہ مجھا پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزَمَهَ اَ پی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات" پمل اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزْمَهَا َ













فيضانِ مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی مندی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284